



1 (3 lws) 2 - 3 (3 in) in (3 in) 2 (3 i

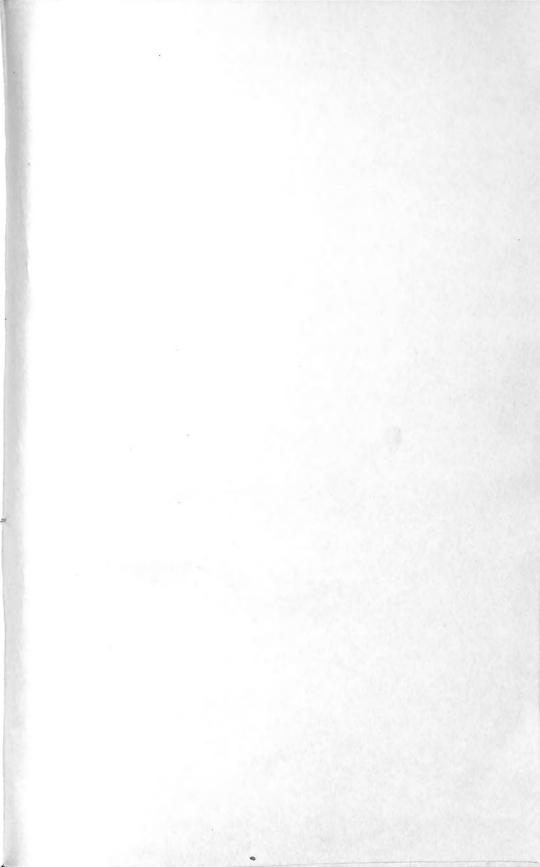

# إس صدى كالخرى يون

كشميري لال ذاكر

الحونشنل بيان نگ ماؤس دملي

جمله حقوق محفوظ أي

### Is Sadi Ka Akhri Girhan By Kashmiri Lal Zakir

1994

Price Rs. 125/-

| 2 19 97                       | سن إشاعت |
|-------------------------------|----------|
| -/۱۲۵ روپ                     | قيمت     |
| 4                             | تعداد    |
| لقارالزمن                     | كتابت    |
| عفیف پرنٹرس لال کنوال دہلی کے | مطبع     |

ISBN 81-86232-04-4

ا تحویشنل کیابٹ گھٹ کا کوسٹ ۲۱۰۸ گلئوریزالڈین کمیل کوٹیزیڈٹ لال کؤان ہل ۔۔۔

### جناب ونود رُگل صاحب کی نندر

جنهي أردو زبان سے بے پناه محبت هے



بس مجھے یہی کہناہے چھٹاا دھیائے مجھُولال پتھیرن سپہلے کسےجواب دوں ہارے ہوئے آدی 4 دِل کے دروازے مضبوطنہ 04 آتم کتھا چہروں بریکھااِتہا'' 11. ىېمسبگواەبىي يانرا <u>سە</u>كونى پوتىرلژكى 110 120 انک قیدی اور – 147 159 147 144 144

190 7.4 717 74. ۲۳۸

# اس مخیری کہناہے

گچوروز پہلے نمرتا جوشی کے ستیش گجرال سے ایک انٹرولو کا ذکرتھ اکسی اخبار سیں۔ ستیش گجرال نے اپنی سوانح حیات کا آغاز مشہور جرمن شاعر رنیہ یواریا ریکے کی اِن سطُور سے کیا ہے۔

### IS IT LIFE ?

NO, IT IS DESIRE TO LIVE IN HASTE, IN PURSUIT.

IT IS THE IMPATIENCE TO POSSESS ALL OF LIFE RIGHT AWAY,
RIGHT HERE.

رسکے کی بیسطوراس عدی میں جینے والے ہرانسان کی زندگی کی صحیح تصویر پیش کرتی ہیں۔
کتنی جلدی ہیں ہیں ہی سب ۔ اور ہم کتنے بے صبرے ہور ہے ہیں زندگی کی صحیح تصویر پیش کو ماصسل کر یعنے کو۔ اسی بیے زندگی کے این بنیا دی تقاضنوں ہیں سے کہی ایفا کی کھی دسر یا نہیں رہ گئیں ۔ اسی بیے زندگی کے این بنیا دی تقاضنوں ہیں سے کہی ایفا خواجی میں کہیں ہے کہی کہاں اِنصاف کرتے ہیں ہم جو کو تنا مجم وسے کر سکتے ہیں ہم اپنی وفادادیوں برج اِسی بیے ہم ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ۔ کسی براعتم و فادادیوں برج اِسی بیا میں ماری دوایات اور قدریں اور سنسکار سمجھی ٹوٹ کر بھوتے جا میں ہیں ۔ اور شاید ہی وج ہے کہ ہمادی روایات اور قدریں اور سنسکار سمجھی ٹوٹ کر بھوتے فامیوں ماریکہ میں انسانی دیشتوں کا تقدر سے ایک میں انسانی دیشتوں کی غطریت برسے ویشواس اٹھ جاتا ہے انسان کا دفا میں وہ انسانی دیشتوں کی عظریت برسے ویشواس اٹھ جاتا ہے انسان کا دفا میں وہ انسانی دیشتوں کی عظریت برسے ویشواس اٹھ جاتا ہے انسان کا دفا میں وہ بیار کی دفا میں وہ انسانی دیشتوں کی عظریت برسے ویشواس اٹھ جاتا ہے انسان کا دفا میں دفا میں وہ بیار کی دور کی دور ایات اور میار کی دور کی دو

تواس کے پاس جینے کو گیج بھی نہیں رہ جاتا۔ جو گیج رہ جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہمیں رہ جاتا۔ جو گیج رہ جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہمیں کی محصی باتی نہمیں بجا وقعر نے ادھرادھر در بدر کھ کھر کر جو کچھ اکرنی طرح ہوجاتی ہے ۔ زندگی ایک کئی بُروئی کی بھی کا رہ بن جاتی ہے ، در بدر کھ کھر کہ جو کہ بدر عاون کی بھی یک رہ جاتی گئی ہوئی کی بدر عاون کی بھی یک رہ جاتی ہے۔ زندگی کی بدر عاون کی بہر وعاون کی بھی یک رہ جاتی ہے ۔ ندگی کی بدر عاون کی بھی یہ بہر سے ہوسکتا ہے ۔ ندگی کی بدر عاون کی بھی کہ بہر ہوسکتا ہے ۔ بس کا اندازہ ہر شخص کو نہمیں ہوسکتا۔ گھی بر اصدیب لوگوں ہی کو ہوسکتا ہے ۔ کور داروں نے زندگی کو ہی ہا ہے اور ایسانی قدروں اور ایسانی دیشتوں کو مضبوط کر نے کی معمولی کر داروں نے زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہی معمولی سی کو سے نہ تاہمیں کہ بن ہے اور نہمیں ہے اور نہمیں اسے ذریادہ وکئی ایسا ور زنہ ہو گئی ایسا ور زنہ ہو ہو الی نسل کے لیے ہم کوئی ایسا ور زنہ ہو ہو ہو الی سے ۔ سی گے ، جس پر اُ سے خربح بھی ہوا ور بہا ار سے لیے احترام کا بذر بھی ہو۔ سی سے می ہو ہوں کے حوالے سے ۔ سی گئی ہے ہی کہنا ہے ، اِن کہا نیوں کے حوالے سے ۔ بس محمولی ہو اس می کھی ہو ۔ سی سے کہنا ہے ، اِن کہا نیوں کے حوالے سے ۔ بس محمولی کہنا ہے ، اِن کہا نیوں کے حوالے سے ۔ بس محمولی کہنا ہے ، اِن کہا نیوں کے حوالے سے ۔ بس محمولی کی بیا ہے ، اِن کہا نیوں کے حوالے سے ۔ بس محمولی کی بیا ہو کہنا ہے ، اِن کہا نیوں کے حوالے سے ۔

کشمیری لالص ذاکر ۳۷-سیکڑ مہم اسے چنڈی گڑھ

دسمبر ۱۹۹۳ع

## جھٹا ارصائے

مہان توبہت طویل نہیں بیکن اتنی مختصر بھی نہیں کہ فوراً ہی ختم ہوجائے اوراس میں بڑھنے والوں کی دلجیسی نہ بنی رہے۔

آجے سے چیبیں سال بہلے کہانی کا ہمرو اپنی ایک غیر مہندوستانی و وست کا کیمبدح کے ایک دست ہوران سے باہر انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل اُسی طرح تیزی سے وهطرک رہا تھا۔ اس کا دل اُسی طرح تیزی سے وهطرک رہا تھا 'جس طرح ان کمحوں میں کسی محبت کرنے والے نوجوان کا دهط کتا ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان نے ابی تعلیم کے ساتھ عشق کے مکتب میں بھی داخلہ لے لیا تھا اور اُس گھڑی اُسے اس مکتب میں ماصل کیا ہوا علم ہی سب سے زیادہ اہم لگ رہا تھا ۔ وہ اسی کا پاٹھ کر رہا تھا اور اس کی میں ماصل کیا ہوا علم ہی سب سے زیادہ اہم لگ رہا تھا ۔ وہ اسی کا پاٹھ کر رہا تھا اور اس کی تنظیم اس داہ پر جمی تھیں جس راہ سے اس کی دوست آنے والی تھی ۔ جس کا نام سونیا مائیو تھا اور جوان جس کا دل دھڑک رہا تھا ، راجیج گا ندھی تھا ، پٹرت جواہر لال مہرو کا دو ہتا ۔

اور فیروز گاندهی اور اندرا پریه درشنی کا بیٹا۔

اور سنجے کا بڑا بھائی۔

يدوي داجيو مقاجس في الخ سال بها، جب اس كي عمر صواحا برس كي مقى ،

سے اوسیائے کی بہلی بنکتیاں کا غذکی بھڑے سے اور اس دوز را جیو نے ابنی کہانی کے بہلے اوسیائے کی بہلے اوسیائی بنگتیاں کا غذائی عنم کی اس و قت اسے بینخسیال نہیں منھاکہ وہ انجانے میں ، جب وہ اور اس کا بھائی عنم کی بھاری جساری جس

ادراس سے رسینوراں کے باہرا پن دوست کا انتظار کرتے ہوئے اُسے اپتے بت کی یاد آرہی تھی جواسے بے مدہیار کرتا تھا۔ اسے اپنی ماں پریہ درشنی کی یاد آرہی تھی ادراس کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا ادراً سے اپنا پیارا ادر معصوم بھائی سنجے یاد آرہا تھا جو اتن جھوٹ عمریں باب کی شفقت ادر مجست سے محروم ہوگیا تھا۔

اور سچیراس کی آنکھوں کے سامنے اپنے نا نا پنڈت جوا ہر لال نہرو کا چہرہ گھوم گیا جو ایک سال پہلے ہندوستان کا وزیراعظم تھا اورجس نے اپنی آٹو بائیو گرافی اور ڈسکوری آف انڈیا

میں جہان بھرکی وِزدم سمبردی تھی۔

اور اسے ایک دم یاد آیا کہ دہ غظیم شخص کئی باراس کے لیے اور سنجے کے لیے گھوڑا بن کر اور انفیس بیٹھ برلاد کر، لان میں چکو سگایا کرتا تھا ، جیسے وہ ایک بہت ہی معمولی آدمی ہو اور ایک معمولی آدمی کی طرح اپنے بچوں کا من بہلانا ایک قدرتی عمل بو اور جب وہ ماضی کے کینوس بر اپنے نانا کو گھوڑا بنے ہوئے گھاس کے چکر سگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو تصویر کے ایک کونے سے ایک خوبصورت سایہ اچانگ اُمھر آیا۔

اس کے سامنے اس کی دوست سونیا ما یکنو کھڑی تھی۔

وه ایک دم چونک اتھا۔

اسے سگا کہ دہ ساعت بڑی نیک تھی اور یہ لڑکی جس سے وہ اس طرح بہلی بار مِل رہا تھا ، اس کے لیے بڑی سی تابت ہوگی ۔

اور اسے ایک سال پہلے کا منظر اپنی پوری جُرویات کے ساتھ یاد آگیا۔اس کے نانا پہلے کا منظر اپنی پوری جُرویات کے ساتھ یاد آگیا۔اس کے نانا پہلے کا انتقال ہو گیا تھا، دراصل پچھلے کچھ سے سے ان کے من پر بڑا بھاری بوجھ تھا۔ چین جو ایک عرصے سے ہمندی چینی بھائی بھائی کے نعرے سکا تا رہا تھا، اچانک اچھے پڑوسیوں کے تمام آواب بھول گیا تھا اور اس نے بناکسی معقول وجہ کے ہمندور ستان کی سماؤں پر حلہ کر دیا تھا۔ انسانی قدروں کے بیجاری بریہ بڑا مہلک وارتھا۔ اس کا اثر گھرکے ساول پر سمی پڑا تھا۔ پنڈت نہرد ایکدم مالیوس اور سیست ہوگئے تھے۔ تین مورتی بھون کی نذگی بخش فضا میں گھٹن بھر گئی تھے۔ ڈھیرسارے عناصر نے مل کر بینڈت نہرو کی صحت پر بہت ندگی بخش فضا میں گھٹن بھر گئی تھے۔ ٹھیرسارے عناصر نے مل کر بینڈت ننہرو کی صحت پر بہت بی بھرا اور الا تھا۔

كھ كا يُرانا نذكر بيرلال برروزلان بيس سے ايك سرخ كلاب بنى سے توڑكرلاياكرنا تقا

ادر بنڈت جی کی ایکن میں لگایا کرتا تھا۔ ہمرالال ابھی ایک سرخ گلاب لایا تھا اور اُسے بینے

ہندور سے بھگو کر، بنڈت جی کی ایکن میں لگا دیا تھا۔ بیکن روز کی طرح آج بنڈت جی نے

مسکراکراس کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ گہری نیندسو چکے تھے اور اب اس نیند سے آفییں

کوئی بھی نہیں جگا سکتا تھا۔ جب بین مورتی بھون سے بنڈت جی کی ارتھی کا مائنی جائی نکلا

تو لگتا تھا، جیسے ان کی ارتھی انسالاں کے سمندر کی سطح پر دھیرے دھیرے نیری ہوئی راج گھا ہے کی طرف بڑھی جاری کھی اور بھرطوفان خیز سمندر ایک دم فاموش ہوگیا۔ بہروں کا

سارا شور ایک بھرلورستائے میں سماگیا۔

ارتقى راج گھاٹ بہونخ گئى تقى ۔

بھر سنڈت جی کامردہ جسم چندن کی جت پر دکھ دیا گیا تھا۔ آج بھر راجیوکہ ہی ا بینے اناپنڈت جو اہر لال نہروکی جت بین آگ دین تھی۔ اس نے جت کے گردسات جیکر لگا کر بنٹت جی اہر لال نہروکی جت بین آگ دین تھی۔ اس نے جت کے گردسات جیکر لگا کر بنٹت جی کی جت کو آگ دی بنٹوں فوئی ٹکڑیوں کے سپاہیوں نے اپنے ہتھیار اُلے کر د بیئے ۔ اوھر فیس بنڈت جو اہر لال نہروامر رہے "کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ اُدھر بیس برس کا راجیوا بنے مخلوط فاندان کی کہانی کا دوسرا ادھیائے اپنے آٹسوؤں کی مردسے شعب لول کی سطح پر لکھ رہا تھا۔ اور اس کی ماں إندراگاندھی اور اس کا بھائی شنجے بھی اس ادھیائے کی شمیل میں اپنے اپنے فامون الفاظ جوڑے جارہے تھے۔

شایدانسانی زندگی کی ناریخ اسی طرح تھی جات ہے، آنسووں اور شعلوں کی مدد سے۔
اور ہرایک تاریخ سرووسری تاریخ سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ ہرکوئی اپنی کہانی الگ انداز
سے لکھنے کی کوششش کرتا ہے۔ انسانی زندگی کی بیرکہانیاں اکثر درو ناک ہوتی ہیں۔

راجیو کے یے یہ لمحد بڑی متصناد کیفیتوں کا عابل نفا۔ اس کا ذہن ماصنی کے صحب ایس اللہ یا گھُوم رہا تھا اور اس کے دل کے در بچوں پر حال کی ایک خوش گوار صبح دست ک دے در بی مقی ۔ ایک آبلہ پاشخص جبح کی زم ترم آبرٹ کو دھیرے دھیرے شن رہا تھا۔

جب اس نے دل کا در بچرکھولا تو سامنے سونیا ما بینو کھوٹوی تھی ، اپنی تمام تر معصومیت اور خوبصور تی کے ساتھ۔ راجیو کورگا جیسے اس کے دل سے در بیجے اسی لڑکی کے انتظار میں سے اور بہی دہ لڑکی تقی جو اس کی زندگی کی مثر مایب ہوسکتی تھی اور شاید یہی احساس سونیا ما بیئو کو بھی ہوا تھا۔اسے بھی اس کی زندگی کا حصر دار مل گیا تھا۔ یہ آپسی شش رفتہ رفتہ مصنبوط ہوتی گئی۔

راجيو كاببلابيارى اس كاآخرى بيار نابت موار

جب اس نے اس کا ذکر اپنی مال سے کیا تو اس نے بیٹے کے اس جذبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اس کا خیال نفاکہ یہ ایک عارضی قسم کا جذبانی رگاؤ تھا جورفۃ رفۃ نودې کمزؤ پر جائے گا دیکن ایسانہیں ہوا۔ ان دولؤں کا آپسی تعلق وقت کے ساتھ زیادہ ستحکم ہوتاگیا۔

بلکہ ایک بارجب راجیوے لندن میں سونیا کو اپنی ماں سے ملوایا اور کہا کہ دہ اس سے شادی کرنا چا ہتا ہے تو اس کی ماں سے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ راجیو کو ماں کے اس دوسیتے سے تعلیف ضرور بہونچی تھی لیکن اس کا ادادہ کم زور نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے فیصلے برائل رہا۔

اس روسیتے سے تعلیف ضرور بہونچی تھی لیکن اس کا ادادہ کم زور نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے فیصلے بر

۳ خ<sub>ر دا</sub>جیوجیت گیا۔

یہ گلابی ساڑھی مسز اِندراگاندھی اور سونیا کے درمیان ایک مضبوط رشتے کی امانترا نظمی سونیا مائینواب سونیا گاندھی بن گئی تھی اور اسے نہرو فاندان کی ایک جہتی حن اتون تصوّر کیا جانے سگاتھا۔

شنادی کے وقت بہنی ہوئی گلابی ساڑھی ، سونیا کے لیے افتی پر بھیلا وہ گلابی بن تھا، جس کی وسعتوں کی اوٹ میں ایک حسین صبح اس کی منتظر تفی جب اس صبح کے سوگندہ بھے اُجالے نے سونیا کو اپنی بانہوں ہیں لے کر اس کا شفاف ما تھا بُور ما، تو اُسے سگا کہ صبح کی وہلیز اُجالے نے سونیا کو اپنی بانہوں ہیں لے کر اس کا شفاف ما تھا بُور ما، تو اُسے سکا کہ صبح کی وہلیز پر ایک خوبصورت مندا در مضبوط اور تکھرے بُوک پر ایک خوبصورت مندا در مضبوط اور تکھرے بُوک مستقبل نے سونیا کا ہاتھ تھام کر اسے ایک نئے راستے پر گامزن، ہو سے کی پریم نا دی ۔ وہ مستقبل نے سونیا کا ہاتھ تھام کر اسے ایک نئے راستے پر گامزن، ہو سے کی پریم نا دی ۔ وہ مستقبل نے سونیا کا ہاتھ تھام کر اسے ایک ان کھی منزل کا ساکھشی تھا۔

ادر ده منزل تقی ایک پرسکون متابل زندگی۔

جب راجیو ہوائی جہاندوں کی لمبی اڑا نوں کے بعد گھر کوٹا کرے گا، نووہ اسے دھرتی کی ان تمام خوشیوں ادر راحتوں سے مالا مال کر دے گی جو خوستیاں اور راحتیں صرف ھرتی کا ہی حصہ ہیں۔ آسمان کی بلندیاں اور وسعیس جن کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔

ادروہ کی برسون کک اپنے خاوند کو دہ سب کچھ دیتی رہی ، جو ایک نیک ہندوستانی گرمہتن دے سکتی ہے سونیا کے آجائے سے گھرکا سارا ماحول اتنا پر سکتی اور راحت بردر بن گیا سفا کہ راجیوا یکدم بھول گیا کہ وہ چھلے کئ برسوں سے آیک کہانی بھی مکھتا آرہا تھا۔ اُس سے قو کہانی بھی مکھتا آرہا تھا۔ اُس سے تو کہانی سے تریر کر دہ وہ صفح اپنے بیٹر رُدم سے آیک نیند آگود کو نے میں ڈال دیئے تھے ، اور ان ادراق پر کھی ہوئی سطریں اس پر سکون اور سحر آلود فضا میں ہر جیسے نے نیاز گہری نیند سوری تھیں ۔

ایک طرف گفرکی مالکن تفی اِندرا گاندهی -

دوسری طرف سونیا تقی اور اس کے دومصوم بیے ستھے ۔ راہل اور بریکا۔

تیسری طرف راجیو تھا اور اس کا بھائی سنجے تھا، جو ایک دوسرے سے تھر توریبار کرنے تھے مالانکہ دو بزر کے مزاج میں کچھ بنیادی اخت لافات بھی سننے ۔

چوتھی طرف بنجے کی بیوی مینکا تھی اور اس کے ساتھاس کے مستقبل کے خواب سے۔ بیسب ایک خاندان کی کہانی کے مختلف باب سے سیکن مرکزی کر دار ایک ہی تھا۔ دولؤں بھائیوں کی ماں جسے سارے ادھیائے ایکدم ہی لکھ ڈالنے کی جلدی نہیں تھی۔

کہان کی جوسطری کا فذوں بر کھیں ، گفر کے ایک فاموش کونے میں سورہی تقیب ،

بِرْی سوتی رہیں ۔انفیس جگا کر کیالینا تھا اُسے۔

یکن دقت کہاں سونے دیتا ہے کسی کو آرام اور سے وقت تونیند کا سب سے برادشمن ہے۔ کال توشانتی کا ستھائی بئیری ہے۔

اسے بیکہاں قبول تھا کہ ایک بھر کو پرخاندان راحت ادر سکے زندگی گذارے ۔ اور اپنے ٹوابوں کو ابنی مرضی کے مطابق سجا تا سنوار تا اسے ۔

كالكوتوبرلير لان كاكونى بهانه چائي-

وقت كوتوقيامت كاانتظار ربتاب يهميشر

ادر ماہ جون کی ایک صبح کو سنج ہوائی مادے میں ہلاک ہوگیا اور اُو سے ملتی ہوئی اُسی

دوببرے مقوری دیربعد، ایک بار بھر دائیونے چندن کی ایک اور جت کو آگ دی۔ اس بار دہ اینے نہایت ہی بیاد سے چھوٹے بھائ کو شعلوں کے سیرد کر رہا تھا۔

ا چانک ہی گھر کے ایک کمرے کے نیندا گود کونے میں سوئے بڑے کا غذ کے اوراق جن پر دو دفعہ پہلے دہ ایک ایک ادھیائے لکھ جبکا تھا ، اس کی انسو بھری انکھوں کے سامنے بیردی سے بھڑ پھڑانے لگے۔

" المسك تفحونا اپني كمانى "كال راجيوك كانون مين بار بار كم جارباتها-

" بس كردواب - أتناظلم مذكرو "

" کال سے کہتے ہو دہ ظلم نہ کرے ۔ بڑے مُور کھ ہوتم " کال بڑی کرختی سے بولا۔ شایداس در د کی گھڑی میں اس نے ایک ہلکا سا قہم تبہ مجھی لگا یا تھا۔

راجیوی آنسو برساتی ہوئی آنکوں سے ،چتا کے شعلوں پر اپنے فاندان کی کتھا کا ایک اور باب مکھنا شروع کر دیا ۔ اس میں اس بار مین کا بھی شامل تھی ۔ اس کے پیارے بھائی کی پیاری سی بیری ۔گھرکی چھوٹی بہو ۔

۔ اس جیمد ٹی بہونے اپنے بتی کی موت کے بعد ایک بیٹے کوجنم دیا جس کا نام رکھ گیا، فیروز ورن گانرھی-

ی اور بھرکال نے ایک اور وار کیا کہ اس پرانے فاندان کی کھا میں پکھ اور انتر کھٹ ایک شامل ہوتی رہیں اور یہ کتھا سے کے ساتھ اور زیادہ الجھتی جائے اور اُس ڈھنگ سے کلائمکس مک نہ پہونچ سکے جس ڈھنگ سے اُسے نارمل طریقے سے پہونجیٹ اچاہتے تھا۔

۱۶۰۰ ایک ادر انتر کتفا کی شروعات ہوگئ ۔

سنجے کی موت کے مجھ مہینوں کے بعد یہ جرچا ہونے سگاکہ را جو گا ندھی اپنی مال کے اصراد پرسیاست سے میدان میں داخل ہونے کی سوچ رہا تھا۔ لیکن اس کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشارہ ندست ۔

پانچ سال کے دقف کے بعد، دہلی سے کُلوکی فلائٹ کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ہوا شھا۔ یہ فلائٹ دہلی سے چنڈ کیڑھ اور بہاں سے بھنشر طائے گی جو کُلوکی ایرسٹرپ تھی ۔ اصل میں ہما چل میں اس دقت تک دوسرا ہوائی اڈہ تھا بھی ہمیں ۔ اپریل ۱۹۸۱ء کے آخری ہفتے میں ، جو اپورو فلائٹ دہلی سے کُلوکے لیے صبح سواچھ بجے چلی تھی ، اس ہوائی جہاز میں دو یا کلسٹ سے جن میں ایک راجیوگا ندھی تفا ۔ سُجنتر ہوائی آڈے پراس کا بڑا زبردست استقبال ہوا ۔ لوگ اُس خوبصورت یا کمٹ کو اپنی وردی میں دیکھنے کے لیے دُور دُور کے بیباڑی علاقوں سے آئے سے، جس کی ماں اس وقت ہندوستان کی وزیراعظم تھی ۔

یدانواہ عام تھی کہ راجیوگاندھی انڈین ایرلائیزے استعفٰی دینے والا تھا جب براس والو نے اس سے اس بارے میں سوال کیے تو راجیوگاندھی نے بڑی ہی پیاری اور بیٹ شمسکرا ہٹ کے ساتھ بڑی شائٹ گی سے جواب دیا۔

" اس وقت میں یونیفارم میں ہوں اس لیے صرف ہوائی جہاز دں اور ان کی فضائی پر واز د کے بارے میں ہی بات کروں گا "

اس نے بڑی خوبھور تی سے پرسی والوں کوٹال دیاتھا اس وقت، عالانکہ کچھ ہی روز بعداس نے بڑی ماں کی خواہش پر ہندوستانی فضائیہ سے استعفٰی دے دیاتھا۔اور اسے کانگریس کا جزل سکوٹیری بنادیا گیاتھا۔ اب اس نے ہندوستانی فضائیہ کی یونیفارم اُ آماددی تھی۔ بس اس انتر کھانے تمام کھا کی ترتیب بگاڈری تھی اور اب نک کے تکھے ہوئے تینوں اوھیائے آ بیس میں گڈمڈ ہونے تھے۔ راجیو کو یہ قدم سونیا کے ہزاد بار من کرنے کے باوجود اٹھا نا پڑا تھا۔ کی سازشیں۔

چوتھا ادھیائےسبسے زیادہ دروناک تھا۔

ہندوستان کی وزیراغظم اندراگا ندھی اپنے ہی گھریں ، اپنے ہی باڈی گارڈز کے ہاتھوں قتل کردی گئی تھی ۔ سال تھا ۱۹۸۴ء

"ماریخ تھی ا۳ اکتوبر۔

راجیوگاندھی نے یہ خراس وقت سے دہ اپنے سیاسی دور ہے برمغربی برنگال کے دیہات میں گھوم دہا تھا۔ جب دہ واپس بہونچا تو راجدھانی کی فضا آگ اور خون میں نہارہی تھی۔
اسی فضا کے دم گھونٹ دینے والے وا ناورن میں راجیوگاندھی ، چوتھی بارچت دن کی جتابرر کھے اپنی ماں سے مردہ جم کو آگ دے رہا تھا۔ شاید اپنے فاندان کے مرنے والوں کی چتابر رکھے اپنی ماں سے مردہ جم کو آگ دے رہا تھا۔ شاید اپنے فاندان کے مرنے والوں کی چت وُں کو آگ دینا ہی اس کا مُقدر بن چکا تھا اب۔ وہ چتا کے گرد سات چکر لگا کر چندن کی لکڑی سے ان شعلوں کو اونچا کر رہا تھا، جن شعلوں میں کچھ دیر سے بعد اس کی مال کا جسم بہتی۔ ہوئی راکھ کے ڈھیریں بدل جائے گا۔

اس بار راجیو گاندهی جتنار دیا تھا ، آج تک کسی کی چتا کو آگ دیتے ہوئے اتنا نہیں ردیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو وَں کی ہی چت ائیں جل رہی تھیں۔ ایک ساتھ تین چت ایک جل رہی تھیں اس کھے۔

ایک چتااس کی ماں کی تھی،جس نے اسے جم دیا تھا۔

اور دوجیت میں وہ تھیں ، جو اس کی آنکھوں میں جل رہی تھیں ، جن آنکھوں سے وہ جنم سے اب کا ابنی ماں کو نہمار تا آرہا تھا۔

اور پیررات کی رات میں ہندوستان کی سیاسی تاریخ یں ایک فیرمتوقع انقلاب آگیا۔ راجیو گاندھی ہندوستان کا وزیراعظم بن گیا تھا۔

ملک کی جہوریت کے بیے بہ ہا تجربہ تھا کہ اُسے اتی چود ٹی عمر کا وزیر اعظم ملاتھا، جسے
سیاست کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ شاید بہی کارن تھا کہ ملک کے عوام کی تمام ہمدر دیاں اس کے ساتھ
تھیں ۔ اس کم عمر اور سیاسی طور پر ناتجربہ کار شخص نے اپنی پر ششش شکرا ہمٹ اور توبصورت شخصیت
سے' ایک عام آدی کے دل میں ایک نیا و شواس جگا دیا تھا جب تک سیاسی چالباز اپنے
ہتھ کنڈوں کے استعمال سے اس پر اپنے اپنے جال ہے بیائے میں کامیاب نہ ہوئے ، وہ عوام کی زبان
میں بات کرتار ہا۔ جن کے باس جہالت، ان پر شمتا ، غربت اور بھاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا صون
اپنے اپنے دوٹ کی طاقت ہی تھی ان کے پاس اور اس طاقت کو بھی نو وغرض لوگ صرور درت کے
وقت اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتے تھے فریب آدی کے پاس اپن طاقت کا صرف ایک
ہی ہتھیار تھا اور سیاسی جرنیل ، چنا دُ کے دور ان اِن کا وہی مقبوط ہتھیار ان سے لے کر اپنے
اسلی کے گودام میں اضافہ کر لیتے تھے اور غریب آدی کو نہتا کر کے 'اس کا ہتھیار اس براستعمال
کرتے تھے بچھلے پینیتالیس برسوں سے ایسا ہی ہوتا آر ہا تھا اور طاقت کے شیدائی اس دوایت
کوکسی قیرت پر بھی ختم کرنا نہ چا ہتے تھے۔

یہ ایک خاموش جنگ تھی ہو خاموشی سے لڑی جارہ کھتی ،جس میں استعال ہونے والا اور باریے والا بھی ایک عام آدمی تھا اور مریخ والا بھی وہی تھا۔

ادریبی عام آدمی صدیوں سے ہار تا آیا تھا اور مرتا آیا تھا اور المیدید تھاکہ نی صبح اور نے مستقبل کے خوبصورت خواب بھی اسی عام آدمی نے بُنے تھے اور سجائے تھے اور سخاور کے خوبصورت خواب بھی اسی عام آدمی نے بنے تھے اور سجائے کے دور اپنے کمزور ہا تھو سے میں ماروی کا مقدریسی ہے کہ وہ اپنے کمزور ہا تھو

سے نوبصورت خوابوں کے تاج محل بنا تارہے اورجب وہ لُوٹ کرریزہ ریزہ ہوجائیں توان پر خون کے انسوبھی دوئے۔

عام آدمی کے ساتھ ایک بار بھریہی ہوا۔

راجیوکو ہٹاکر ہندوستان کی باگ ڈور ایک اور خص اور ایک اور سیاسی بارٹی نے سنجھال کی۔ ایک بار بھیرعوام کا آزمایا ہوا ہتھیار ان سے جھین کر، انجیس براستعمال کیا جائے سنجھال کی۔ ایک بار بھیرعوام کا آزمایا ہوا ہتھیار ان سے جھین کر، انجیس براستعمال کیا جو لگا غریب اور محتاج آدمی اپنی کمزور نگا ہیں آکا ش پر گاڑے اس گھٹا کو تلاش کرتا رہا ، جو برسے گی تو اس کے سُو کھے ہوئے کھیت ایکدم ہملہا انھیں گے اور اس کی سخف ڈک سے اس کے بچوں کے ہونٹوں پر بھوک بیاس سے جمی بہٹر یاں بھولوں کی پنکھڑ لیوں میں بدل جائیں گی ۔ کے بچوں کے ہونٹوں پر بھوک بیاس سے جمی بہٹر یاں بھولوں کی پنکھڑ لیوں میں بدل جائیں گی ۔ دہ گھٹائیں انھیں، آکا تن پر بچائیں بھی، مہلی سی نم آلود مہوائیں بھی جلیں لیکن وہ کیگ گیگ کی بیای وھرتی پر بر سی نہیں نہیں نہیں تھا کسی جیوتشی اور سے تیری ہوئی آگے نکل گیئیں ۔ وہ بہاں اور کب برسیں گی کسی کو معلوم نہیں نتھا کسی جیوتشی اور سے تر تھا وہ نام کو بھی نہیں ، جن کے بیاس دولت اور طاقت کے پُجاریوں کے معملہ لگے رہتے تنے ۔ عام آدمی نے تھا ہادکر اپن آنکھیں بیاس دولت اور طاقت کے پُجاریوں کے معملہ لگے رہتے تنے ۔ عام آدمی نے تھا ہادکر اپن آنکھیں بیاس دولت اور طاقت کے پُجاریوں کے معملہ لگے رہتے تنے ۔ عام آدمی نے تھا ہادکر اپن آنکھیں بیاس دولت اور طاقت کے پُجاریوں کے معملہ لگے رہتے تنے ۔ عام آدمی نے تھا ہادکر اپن آنکھیں بی سالم دیا۔

ہنددستان کا عام اومی بڑاسخت جان ہے۔

اس میں صبری بڑی قوت ہے۔

وہ ایک بار ہارتا ہے توجنگ سرنا نہیں چپوردیتا۔

جوں ہی اسے اپنے تھکے ہوئے جسم میں تازگی کی ہلکی سی رمق محسوس ہوتی ہے وہ ایکبا بھرجنگ کے لیے کمرکس لیتا ہے۔

ابك حسين مستقبل مين اس كالبهر لوير وشواس كبهي نهين مرتا -

شایداسی لیے مهندوستان کی اپن مخصوص روایات ابھی کک زندہ ہیں۔

ہندوستان کا عام اوی ایک بار بھرمبرکادے میں آگیا . جھلا دے ویکھنے کا عادی

ہوگیاہے شاید۔

میمرچاؤ ہوئے۔

اب ایک اورسیاسی لیڈراپنے مہرے ہے کو الکیا۔بساط جم گئی جم کر چالیں جلی گئیں۔

انجام کے طور پر ملک کا نظام اب ایک اور پرانے سیاسی کھلاٹری اور اس کی مخلوط قسم کی ب<mark>ار ٹی</mark> کے ہاتھ میں 4 گئیا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ جس دن ایک نئے وزیر اعظم سے حلف لیا، اس سے ا گلے دن ہی ایک جوتشی نے بیش گوئی کردی کہ یہ وزیر اعظم سات مبینے اور دس دن سے زیادہ اینعمدے یہ نہیں رہےگا۔

ادر چرت کی بات یہ تھی کہ اس کی بیشن گوئی دُرست نابت ہوئی ادر ایک بار ہندوستان ے عام آدی پر یہ ذمدداری ڈال دی گئ که دہ اپنے لیے ابسی اور شخص کو وزیراعظم جُنے اورکسی دوسری سیاسی پارٹی کو اپنا متھیارسونپ دے ۔اس کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہو تا آیا ہے۔ وہ سدا اینا متحبیار دوسروں کے حوالے کرتار ہاہے اورخوداسی متحبیار سے زخم یوزخم کھاتار ہا ہے۔ ایک عام آدی کادل زخموں سے گلزار بنا ہواہے۔

اوراب در جنون مسياسي بارشيان ميدان مين المكي تفين

ہر ماید نی کو ہندوستان کی باک ڈورسنبھالنے کا دعویٰ تھا۔ ملک ایک بادسیاسی يبلوانون كا اكهاره بن كياتها كئ بهت برائ ببلوان سقة حضي سُق كسارك دادّين أ سے بچھ باسکل نے لاگ تھے ، جفیں اس کھیل کا تو کو ٹی تجربہ نہیں تھا لیکن ایڈو نیمر کاشوق تھا۔ مک ہے کونے میں انتخابات کی مہیں جل می تقیس کہیں بہت تیز، کمیں کم تیزاد کہیں ايكدم ست رفتار-

بہرمال کھیل جاری مخفا ادر کھلاڑی اپنے اپنے حائیوں کےساتھ، اپنے اپنے مقدر آنانے يس مصروت سف مرسياسي يارتي عام آدي كويديقين دلاني يس مُجي بوني محى كم الرده اقترأ میں آگئ تو ایک عام ہندد ستان کے تمام دکھ درد دور ہوجائیں گے اور اس کی تقدیم سنور مائے گی۔

> ایک عام آدی بڑے تذبذب بیس تھا۔ اخروہ کس پریقین کرے ؟

جس پر بھی اس سے بھروسہ کیا تھا ، اسی لیڈر اور اس کی پارٹی نے اسے والا تھا۔ ایک عام آدمی کو بیمعلوم نبیس ہور ہا تھا کہ اب دہ کس کے با تھوں گئے گا۔

ملک کی فضا بڑی ہی غیب دیقینی تھی ۔

ادر اسى غيريقينى فضا بيس مرسياسى بارئ وشواس ادريقين كى برقى بهري دوراري تى.

ای فیریقیی نفایس بینی اوروشواس کی شم جلاکر اجیوگاندهی این پارٹی کے ایک جلے میں مداس سے کچے ددور مری پیرُم بدُور میں تقریر کے لیے گیا تھا سیکن سیٹج بربہو پخنے سے پہلے ہی ایک عورت نے بم سے داجید گاندھی کو بمری طرح ہلاک کردیا اور خود بھی مرگئ۔

یددد ناک سانح ۲۱ می کورات کوسواوس بجے کے قریب بوا۔

۲۲ مئ کے اخباراس عادیۃ کی تفصیلات سے بھرے پڑے تھے۔ سونیا اوراس کی بیٹی بریکا ۲۱ مئ کی مات کو ہی ہوائی جہاز سے مدراس بہونخ گئیں، تاکہ راجیو گاندھی کے مرتاک مثریک و دلی گئیں۔ ۲۲ مئ کی صبح ہی کو راجیو گاندھی کا مرتاک مثریتین مورثی بھون میں لوگوں کے درشنوں کے لیے دکھ دیا گیا۔ اس بھون میں تو اس کا تمام بجین گزرا تھا۔

بہیں تواسے اپنے نا ناپرنڈت جواہر لال نہروکی محبت اور شفقت طی تھی ۔ یہیں تواس کی مل شریحی اِندوا گاندھی کی ارتھی پر آنسوؤں میں آم مل شریحی اِندوا گاندھی کی ارتھی پر آنسوؤں میں آم محقیدت کے بچول میں ملکوں کے مربراہ ماتم پُرسی کو آئے اور اس کے ماتمی جلوس میں شامل ہوئے ۔ ملک بعریس ماجوکی موت پرسناٹا چھا گیا تھا۔

جسٹھ سے اپنے فاندان کی کہان کے بیار ادھیائے لکھے سے ادر ہرادھیائے کوجیّا کے شعلوں پر تحریر کیا تھا، آج خود اس کہان کا ایک ادھیائے بن گیا تھا۔

۲۴ من كى الك الكن بوق شام -

برادوں دو کوں نے دیکھا ابن اس کے سادک کے قریب شکی سخل پر اس شخص کا سرک سندی بوندن کی چتا پر دکھا تھا اور اس کا بیٹا چندن کی جتی ہوئی لکڑی ہے اس کی چتا کو اگ دیکو اس کہان کا پانچواں اوھیائے شعلوں کی پیٹوں پر لکھ دیا تھا اور اس ابوسے تھی جاتی ہوئی سطسہوں کو لکھنے میں اس کی ماں سفید ساڑھی پہنچہ ہوئے ، سونیا گا ندمی اور سفید شلوار قسیم بہنچ ، کسس کی مہن برین کا بھی شال تھیں جبنوں نے اپنے دلوں پر ضبط کی سلیس دکھ کر آنکھوں کے سوئے شکھا دیے برین کا بھی شال تھیں جبنوں نے اپنے دلوں پر ضبط کی سلیس دکھ کر آنکھوں کے سوئے شکھا دیے سے سیکن ان کی مدھیں ترب ہوگئیں اور ان میں انگارے دیک دہے تھے اور ان سب کی گواہ میں داجو گا ذھی کی ماں جس کی چتا کو چو سمال پہلے ، مہیں قریب ہی ، داجیونے اگ دیکو اس میں میں ہوئے میں سے سب کہان کا چو تھا اوھیائے لکھا تھا ، جو بے حددد دناک تھا۔ گیتا کے اس اوھیائے کی سے میں اور سے انگوں میں سے سب نیادہ اہمیت دسویں اوھیائے کی سے کیونکو اس اوھیائے کو سننے سے مرتوشنیا (بسترمرگ) ، مربی بریزا برانی مکت ہوجا تا ہے ایسان کہا تھا بھا وان کرشن نے ادجن سے کو کھشیتر کی من مجبودی میں ،

جباس ہے کورووں کے فلات جنگ کرنے سے انکاد کردیا تھا۔ لیکن متری دیم وسے گیتا کا
پنجواں ادھیا نے اس لیے اہم ہے کہ بھٹوان کرشن نے اس ادھیا نے بیں ادھیا ہے بیل انسان کوعل سے میز نہیں موڑنا چا ہیے۔ منشی کوکر کرنا چا ہیے لیکن نشکام ہوکر ادر بینا اس کے بھل کی انکا تکھشا کیے ۔ جہاں مکتی پانے نے لیے دسویں ادھیائے کوسا شنے دکھنا صرودی ہے ۔ وہال منگ بین ذرقہ دہ کوکرم کرنے کے لیے پانچویں ادھیائے کو ہرکھشن دھیان میں دکھنا چا ہے۔ کو بحکم مل بین ذرقہ دہ کوکرم کرنے کے لیے پانچویں ادھیائے کو ہرکھشن دھیان میں دکھنا چا ہے۔ کو بحکم مل بین ذرق کی بنیاد ہے ۔ کرم ہی جون کا شیرشک ہے ۔ مرتو تو است ہے جیون کا مال بی جیون کا انت کہی نہیں ہوتا ۔ دہ صروف اپنا دو پ بدلتا ہے۔ اپنا پولا بدل کرکسی دوسسری طالا بی جیون کا انت کہی نہیں ہوتا ۔ دہ صروف اپنا دو پ بدلتا ہے۔ اپنا پولا بدل کرکسی دوسسری شکل میں سامنے آجا تا ہے ۔ جیون امر ہے وہ کہی مرتا نہیں ہے ۔ مرت اپنی شکلیں بدلتا دمت ہیں ۔ گیان شکلیں بدلتا ہے ۔ گیان دہی ہے واس تی تعت کو پہچانت ہے در شسنسادیں اگیان کی کوئی سیمانہیں ۔ اگیان سے ۔ دوشنی اپن جگا اہم ہے اندھرا اپن جگا ۔ دونوں کا مقابلہ کرنے سے مسیا کاسادھا نہیں ہوتا ، ان پر و چاد کرنے سے ہی طالا ہے ۔ دونوں کا مقابلہ کرنے سے مسیا کاسادھا نہیں ہوتا ، ان پر و چاد کرنے سے ہی طالا ہے ۔

آئے پائے دن کے بعد ٢٩ من کو راجیو کی استھوں کوکلش میں رکھ کرنی دہلی رملیو ۔
اسٹیشن سے اسپیشل ٹرین کے ذریعے الد آباد لے جایا جارہا ہے۔ کل دو بہر کے بعد بورے
مرکاری سان کے ساتھ استھوں کو سنٹم میں، تینوں ندیوں کے پائیوں کے بیٹرو کردیا جائے گا گھگا،
جمنا، مرسوتی کے پائیوں میں جو انسانی مہذیب کے فائوش ساکھٹی ہیں۔ پانچویں ادھیائے کی
ان سطووں میں جو پانچ دن پہلے، دہلی کے شکی ستھل میں شعلوں پر ایکھی گئی تھیں، پانی کی امروں کی
مرد سے پھوادر سطری جوڑدی جائیں گی اور اسی طرح مختلف جیگوں پر اور مختلف اوقات پر اور
مختلف ذریعے سے پانچویں ادھیائے کی سطروں میں اضافہ ہوتا دہے گا، جب تک کریہ انھائے
گوری بنیس ہوجاتا۔

سیکن کھا کے اس ادھیائے کا کیا ہوگا ہو اہمی کھاجانے والا تھا ؟ جو مرف اہمی کینا ہی میں تھا جس کی کوئ واض شکل نہیں بی تھی اہمی ۔ کمقا کا چھٹا ادھیائے جیس میں مندو تان کے اکسویں صدی میں داخل ہو سے کی بات کی جانے والی تھی ۔ اس اُن کی بات کو کوئ پُورا کرے گا اب ؟

> کون کرے گا اسے پُورا ؟ کھاکے چھٹے ادھیائے کو ؟

## يمُولان يتقبرن

داع مومن ميراسب سيحيور ابهاني تفاء

جرابریل کی شام کو دہ مجھے ہر ماینہ بھون میں طلیب اسی شام دہلی سے چنڈی گڑھ واپس آگیا۔ اور دہ روہ تک چلاگیا . پانی پت تک اس نے میرے ساتھ سفر بھی کیا تھا ۔

اچانگ بہلی می کی دات کوشیلی فون آیا کدراج موہن کا شام کومیڈ کیل کا بح میں انتقال ہوگیا۔
کادن تھا شدید قسم کا ہادے اشیک میں ایک دم ستاھے میں آگیا۔ دات ہی کو کاد سے دو ہتک وانہ ہوگیا اور صبح ہونے سے بہت پہلے پہو بچے گیا۔

راج کامُردہ جہم سفید چادر سے پوری طرح ڈھکا کمرے کے فرش پررکھا تھااورہم کے ارد کمرد برف کی سلیں رکھی تھیں۔ میں نے چادر ہٹاکر اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک دم شانت تھا۔ لگت تھا دن بھرکے کام کے بعدد پر میں سویا ، تو اور تفوری دیر میں جاگ جائے گا۔ بیکن تھوڑی دیر تو کیاوہ دو بہر تک بھی نہیں جاگا۔ مُردہ جسم کہاں جا گتے ہیں ؟

داج موہن میرے دوسرے بھائی کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے کا کارو بارکر تا تھا۔ لوگوں کا کہتا تھا کہ اس کا دوبار میں خود بھی کہتا تھا کہ اس کا دوبار میں بورے علاقے میں اس کا کوئ ٹائی بنیں تھا۔ دو ایک بار میں خود بھی اس کے بھٹے برگیا تھا اور بھٹے کی تمام درکنگ دیھی کی گھی ۔ کبی گئی گئی دائی ، کبی اینٹوں کو سابنوں میں ڈھالنا، اینٹوں کی پیکائی ، کبی اینٹوں کو پیکانے کے لیے کو سلے کی تہدیں ببتی اینٹوں کی تکاسی۔ کو سلے کو کئی کئی جگے سے بھٹے میں لگا تارڈ النا۔ مزدودوں کی چکسی ، جو لکڑی کی موٹ موٹی کھڑا دی بہن کردان دات جلتے ہوئے بھٹے کی اوپر کی سطے پر جبکر لگاتے رہتے ستھے ۔ کبی اینٹیں بن سے دالوں کو پھیرے کہتے ہیں۔ اور عور تمیں پھیرنیں کہلاتی ہیں۔ اینٹوں کے بھٹے کا کام مرد اور توریس مل کرکرتے ہیں۔ اس لیے بھٹے کے پاس ایک چھڑ اساگا دُن بن جاتا ہے۔ اینٹوں کی چھوٹی چوٹی کھوٹی کے وہ

جونبڑیان جن بیں مردور اور ان کے گئیے رہتے ہیں۔ کوئی کوئی مردور تو گائے ہی رکھ لیتا ہے جس کا دورہ وہ دہ چارجہ نبڑلوں میں بچ دیتا ہے۔ پاس کے کسی گا وُں کا کوئی آدی و ہاں ایک چیوٹی موٹی دکان بھی بنالیتا ہے، جہاں سے مردور دلوگ اپنی دوز مرہ کی خورت کی چیزیں بھی خریدتے ہیں اور یہ سادا کام اُدھاد پر چلتا ہے۔ مردور دول کو ہرا اوس ادر پُور نماشی کے دن ان کے حساب کے مطابی مردوری کا بھلگان ہوتا ہے۔ بھٹے کا مُنشی ان دو دنوں میں بڑی اہم شخصیت کا مالک ہوتا ہے کیوں کہ مردوروں کی دوزی دولی میں بڑی اہم شخصیت کا مالک ہوتا ہے کیوں کہ مردوروں کی دوزی دولی کا سادا کھا تہ مُنشی ہی کے پاس ہوتا ہے۔ بھٹے کا مالک مہید بھر کو اور دارو پیتے ہیں اور چاروں کے بعد چلے ہے ہیں اور چاروں کے بعد ون مردوروں کے بعد کا اور دارو پیتے ہیں اور چاروں کے بعد وکان دارسے اُدھاد پر آٹا، وال، چاول خرید نامٹروع کردیتے ہیں۔ ہیں ۔ اس خاروں اوقات اسے مردوروں کی اُجرت اداکرے کے لیے دقم کا انتظام کرنے میں پریشانی بھی ہوتی وہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات اسے مردوروں کی اُجرت اداکرے کے لیے دقم کا انتظام کرنے میں پریشانی بھی ہوتی تھی۔

لیکن بھٹے کے سبھی مزدور جن کی کل آبادی جارسو کے قریب تقی، داج موہن کا بیدا حرام کرتے تقے اور اس سے بنا جھجک اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کا ذکر کرتے تھے۔ ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جھے داج موہن سے حل نہ کردیا ہو۔ وہ ایک طرح سے ان کی بستی کا مُکھیا تھا۔

سے تی ہر دو ایک بارجانے کے بعد میں سے مرد کوروں کی زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ۔ بھتے پرکام کرنے دالے مرد کوروں کی زندگی کا ڈھانچہ دوسروں مرد کوروں کے لاکف پیٹرن سے مختلف نظرا کیا۔ ان مرد کوروں کو کام دلانے کے لیے بھی ایک بیسر اتف ہو تاہے ہو نمبردار کہلا تاہے۔ دہ بھتے کے مالک سے مرد کورسپلائی کرنے کا ایگری میدنٹ کر تاہے۔ دہ دولوں بارٹیوں سے کمیشن لیتا ہے۔ مالک سے بھی اور مرد کورسپلائی کرنے کا ایگری میدنٹ کر تاہے کہ بعض پارٹیوں سے کمیشن لیتا ہے۔ مالک سے بھی اور مرد کورسے بھی۔ یہ دوا بت اتن پر ان ہے کہ بعض بھتے ہو نہ کورسے ایس میں ایس کی ہوتا ہوں ہے۔ نمبردار اور بھتے کے مالکوں نے آبس میں ایک گہری سازش کے بخت مردور اور اس کے فائدان کو ایک طرح سے اپنا غلام بنالیا ہے۔ دہ چا ہیں بھی تو بھر تے جو لئر کم کرنے دیا ہوں کا دول لیا یا اور اس سادے ڈوا ہے کو اپنی مرفی سے ڈائر کمٹ کرنے دیکھانیٹوں کے بھتے وں پر کام کرنے دور اس سادے ڈوا ہی نہیں اس علی مرفی سے ڈائر کمٹ کرنے دیکھانیٹوں کے بھتے وں پر کام کرنے دائے مردوروں کا لگ بھگ یہی طریقہ کارہے۔ بھاں مالک زیادہ لائجی نہیں اس علی میک کے بات کے دوروں کا لگ بھگ یہی طریقہ کارہے۔ بھاں مالک زیادہ لائجی نہیں اس علی میں کھیلائین دائے مردوروں کا لگ بھگ یہی طریقہ کارہے۔ بھاں مالک زیادہ لائجی نہیں اس علی میں کھیلائی

پیداہوگیاہے ۔۔ اینٹوں کے بعقے پرکام کرے والے مزددد ی کے استعمال کو میں ہے موس کیا اور اس موضوع پر کئی باد میں نے دائ ہو ہون سے بات بھی کی ۔ دائ موہن بہت زیادہ پڑھا لکھا فوجوان نہیں تھالیکن نر ندگی کے مکتب میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے دہنے کے بعداس کے باس برٹری پرکیٹیکل نالج آگئ تھی ۔ دہ نظر آپڑا سادہ ، حشاس اور نرم دل تھا اس لیے اس کی طرف سے کجی کسی کے مماتند زیاد تی نہیں ہوئ تھی ۔ اسے ادب سے سکاؤ تھا اور اُردو میں پیخبی کہانیاں اور کتا ہیں پڑھتاد ہتا تھا۔ کسی کہانیاں اور کتا ہیں پڑھتاد ہتا تھا۔ کسی کسی کہانی یا ناول کے باد سے میں جھ سے بھی گفت کو کرلیا کرتا تھا۔ یہ جھی ہوتا تھا جب اس کا چن ڈی گڑھ آنا ہوتا تھا یا میں کسی کام سے دو ہتک جا تا تھا۔ جمی مائی دور وہ بھی ۔ دور وہ بھی سے محل کی دو بائیں پسند تھیں۔ اُردو ادب سے اس کی گہری دیسی اور پس ماندہ بطبقے سے دفاقت کا اظہاد سے عمر کی دو بائیں پسند تھیں۔ اُردو ادب سے اس کی گہری دیسی اور پس ماندہ بطبقے سے دفاقت کا اظہاد سے بھی دائ ہوتا تھا۔

ایک دن گفتگو کے دوران اس نے مشورہ دیا کہ بیں اینٹوں کے بھٹے پرکام کرنے والے مزد وروں پر ایک جیوٹا سا تا ول تکھوں۔ اس کی بات بھی بیں انگی ۔ اُس نے اس موفوع پر جھے بہت سا مواد بھی دیا۔ کچھ کر داروں کے فلکے بھی دیئے۔ ان کے مسائل پر بھی طویل گفتگو گی میں دلن واج ہوت سامواد بھی دیا۔ کچھ کر داروں کے فلکے بھی دیئے۔ ان کے مسائل پر بھی طویل گفتگو گی میں دلن واج ہوت میں بہت موڈ بیس تھا۔ اُسے کسی قسم کی کوئی بری عادت نہیں تھی ۔ البتہ سکویٹ بہت کو میں تھا۔ اُس دن اس نے باتیں بھی بہت کیں۔ بھٹے پرکام کرنے دالے مزدوروں اور بھیرنوں کے بھی بہت سے قصق شنائے ۔ فرض اُس نے جھے ایسے فاص ناول کا مواد دے دیا اور قرمے دوں سکریٹ بھونک ڈالے۔

مجراس ي مسكراكركبار

" افي ناول كابيرد مجه ركه ليجي "

" رکولیا "

" توكب ادل لكفنا شروع كري ع "

" بس بردئن الماش كرون " يس في منس كركها-

" ين اس ين إلى مدونهين كرسكما " اس في جواب ديا-

بات يين خم ، وكي \_

افٹوں کے بعثوں پر کام کرنے والے مز دوروں پر ناول لکھنے کا منصوبہ تو میں سے بنالیا

سیک نادل نیس اکھ سکا۔ نادل کے لیے ہیروکی بیروئن نہیں ملی میروئن لمی تو نا دل کی روپ دیکھا بنتی ۔ ہیرو بہت مفہوط تھا۔ اس بیسی مفبوط ہیروئن لمتی تو بات کے بیروئن فی سیخ کے کادن ایک نے ادر اچھوتے موفوع پر اکھا جانے دالا نادل تکیل دیا مکا۔ بیج یں دو ایک بادراج موہن نے نادل کے بادے میں پوچھا بھی لیکن ملسلہ کے دیڑھ سکا سوچا تو رستا کی اس نادل کا انتساب یکی میں داج موہ ت کے نام ہی کردں گا لیکن اب تو اسے موت نے لیے نام منسوب کرلیا تھا اور تمام داستان ہی خم ہوگئ تھی۔

دد پرتک ان مون کی موت کی فرسادے شہر میں پھیل گئی۔ گھر کا لان اور ساتھ دیجی دو پرتک ان کو کا کان اور ساتھ دیجی دو نوں گئی ان کو کا کان اور ساتھ دیجی دو نوں گئی ان کو کا کا بھی یہ در قل ہوسکتا ہے۔ اس کا تجربہ بہلی بار ہوا تھا۔ جننے لوگ ارتبی میں شامل ہون کے لیے آئے سے اُن میں اُدھی سے ذیادہ تعداد غریب برحال ، میلے کھیلے کرئے بہنے مزدُودوں کی تنی ، جو رائ موہن کے بھتے کے علادہ اس پاس کے بعثوں پر کام کرتے سے دہ سب گئی میں فاموشی سے ایک طرف کھڑے مقد دور بار بار این گیلی آن گوں کو اپنے میلے گروں کی استینوں سے بونچھ دہ سے تھے دور بار بار این گیلی آن گوں کو اپنے میلے گروں کی استینوں سے بونچھ دہ سے تھے دور بار بار این گیلی آن گوں کو اپنے میلے گروں کی استینوں سے بونچھ دہ سے تھے۔

یکم می کا دن پھلے ایک ہو ہوس سے بہر ڈے کے والے سے منایا جارہ ہے۔ اُس دن سے میں یاد فررسیا ی باد ٹیال مزدود ول کی بہود کے لیے قبالی اور کا فذی پر دگرام مناکر ان کی دلجون کرتی ہیں۔ مزدود دنیا بھرش اس دند بلیاں آدگرت ٹوکر کے ہیں۔ مزدود دنیا بھرش اس دند بلیاں آدگرت ٹوکر کے سامنے بھی مزدودوں کی ایک دیلی ہوری تھی، اپنے بھر لوپ اتحاد کی گوائی دینے اور اپنے لیڈرکو خراج عقیدت بیش کرنے کے لیے دہ عقیدت ہودہ ایک دن پہلے نہیں دریئے اور اپنے لیڈرکو خراج عقیدت بیش کرسے تھے۔ دہ عقیدت ہودہ ایک دن پہلے نہیں بیش کرسے تھے۔ دائ موہن فیرش اور کُٹرک مقال سال یہ تھا کہ اس کی انٹری درو مات کون اوا کے اور اس کی چرت ہیں آگ کون مطل نے ؟ اس بلت کی طرف کسی سے اب بھر دیا تھا اور اس کی چرت ہیں آگ کون مطل نے ؟ اس بلت کی طرف کسی سے اب بھر اور اور اور اور اور اور اور ایک کا می ابیٹ آبا کور اور ایک می ایک کا می ابیٹ آبا اور آباد یہ سامنے بیٹھ گیا۔

و ين واج ماوب كالميتيا بول، جتايل آك ين لكادل كات

یںنے یر شناقومیری انھوں میں انسواکے جب سے میں یہاں پہونچا تھا جھے مدنائیں آیا تھا۔ اپنے بیٹے کی بات س کر میں ہمچھک ہٹا۔ مششی کوری دھوتی اور کوری بنیان کے کر نہائے کے باتھ دوم میں چلا گیا۔ دوسر دونوں ہمائیزں کے بیٹے اپنی ماؤں سے مشورہ کرنے کے بعد آگر ایک طرف کھڑے ہیں گئے گئے۔

اور بھردائ موہن کی ادمی کو گھرکے باہرلان ہیں دکھاگیا اور اسی کمح گی ہیں ایک طرف
جوج مزددروں کی بھیڑا ندرگھس آئ کا اور فضا در دناک جینوں کی گونج سے مقرا گئی بششش کوری
دھوتی اور بنیان پہنے، ہاتھ ہیں بان کا لوٹا ہیے ادمی کے اسٹنے کا انتظار کرتے ہوئے بہرت
اُداس اور ندھال لگ دہاتھا ۔ جھے لگا کہ میں ایک وم ٹوٹنے سگا ہوں چیند کھوں کے بعد گھر کے
اندر باہرگونجتی چینوں کے درمیان میرے بھائی کی ارتھی کو مزدور کندھا دیتے ہوئے اس
مرک کی طرف بڑھنے سکے جومٹرک شمشان گھاٹ کو جاتی ہے اور جو ہرانسان کے سفر کی آخری
مرف کی طرف بڑھنے بے جومٹرک شمشان گھاٹ کو جاتی ہے اور جو ہرانسان کے سفر کی آخری
مرف کی طرف بڑھنے بے بورہ اپنے یادن سے نہیں جلتا۔ دو مرد ل کے کندھوں کا سہمادا سے کم یہ
مرف کی طرف بڑا ہے۔

میں بہت دیرتک کیٹ سے سہارے کھڑادہ اس بھر مقودی دیر سے لیے بیٹھ گیا۔ میسرے جاننے والے دوایک لوگ جن میں بھٹے کا مُنشی سنت لال بھی تھا، میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سنت لال اندر سے یانی کا گلاس لے آیا۔ بان بیا تو طبیعت کے سنجھالی۔

" ایک ارسے طبیں شمشان بھوی بیہاں سے کافی دور سے '' سنت لال نے کہا بیس اسی اسی کا تحدید برسوچ بھی بہیں سکا تھا کہ ایک اور میلاسا کرتا اور میلاسا سکی تبویز برسوچ بھی بہیں سکا تھا کہ ایک اور میلاسا سکوت لہنگا بہنے ، دہاڑیں مادتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی ۔

" كمال معميرابينا ؟ " وه جيني

اور پھراس نے مُنشی سنت لال کوجبنور تے بوئے کہا۔

"بولت كين نبيس ، كت بهي ديامير عبية كو؟ " ده ادر مي زورسي يي

" بيكولان تائ راع بالوكو توشمشان في كي بين "

" ميراجى إنتجاد نبيل كيا جالموا"

ادر پھرسب کے دو گئے کے باد بور دوہ بزرگ دیباتی عورت ننگے باؤں اس سڑک پر بھاگ کھڑی ہوئ ، جو سڑک شمشان کو جاتی تھی اور جو بیباں سے بہت دُور متھا اور جہاں تک جانے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جھے کارے استعمال کامشورہ دیا گیا تھا۔

"كون مقى يوغورت ؟ " ميس في منتى مندت لال سے يوجها-

سنت لال نے اس عورت کے متعلق جو تفصیلات بتائیں وہ اس طرح سے تھیں۔ اس عورت کا نام میکولاں تھا۔ اس کے ماں باب بھی معطّوں پر پھیروں کا ہی کام کرتے تھے۔ دہ بھی اہنی کے ساتھ رہ کریتھیرن کا کام کرتی تھی۔ دہ راجستھان کے ایک گا دُں میں بنے بعظة يرييدا بوئ تقى ۔ اُن داذل أس ياس كے كيستوں بين مرسول بيولي بوئى تقى جس دائى فياسے ن بستّ برین ایک جمد نیری میں جنم دلوایا تقا ، اسی سے اس کا نام پیُکولاں رکھا تھا۔ بیھُولاں جب جدا ہوئی تو بھوانی کے ایک گاؤں میں پتھیروں ہی کے ایک کینے میں اس کابیاہ ہوگیا بھُولاں بہت خوبصورت تونهيس تقى ديرة اس كى ديمة ممرى تا درده كام سے نهيس تھراتى تقى . بياه كے بعد يولا کی زندگی میں جو تبدیل آئی ده صرف اتی مقی کدده داجستھان کے ایک بھٹے سے اعد کر ہر ماین سے ایک گاؤں دانے بھٹے پر آگئ تقی دویساہی ماحل تقا، دیساہی کام تفاد لگ بھگ دیسے ہی وگ سنتے جس قسم کی ڈندگی اسے اب مک گذادی متی دیسی ، ک ذندگی اسے یہاں ملی متی - فرق صرف اتناسقاكه اس كے باب كوكونى عيب نہيں تھا اور يہاں اس كے خاو ندكودا رُديمينے كى لت عنى مشردع مشردع ميں توسمسرال والوں سے اس كابہت جبگرا رہماتھا۔ بلكه ايك بارتوده لينے ماں باپ کے پاس بھی بھی گئی تھی سیکن بھر پھیروں کی بنجایت سے دواؤں گھروں میں صلح صفائی كرادى ادر كيكولا كسسرال كر بعظ بروايس ككئ بيكن اس كے فاوند نے دارو نهيں چيوارى -ادر المتركار سيدلان عن بار مان لي ادر اس ماحول سع جمعوته كرليا - بيمراس كے خاو ندكا اينے مال باب سے حباکم اور ایک دن میر ولاں ہتھیرن ادر اس کا فا دندائیے ماں باب کا محملہ حیور كركسى دومرے بھٹے پركام كريے سكے - اس طرح دس بارہ سالوں بيں المفوں سے كئى بھٹے چيو لے ادر کئی بھٹوں پر کام کیا۔ سیکن بچولاں جو با بھر بھی تھی ادر شمایداسی لیے تیز مزاج بھی بوگئ تھی ، ایک سطے پرزیادہ دیریڈبکتی تھی۔ اس کا جنگر امہوجا تا تھا جس کی دجہ اس کے فاوند کی مشراب نوشي ادر دوسردس سے اُدهار لينے كى عادت مقى جس بھٹے پرسپولاں بتھرن اب آئى مقى ده روستک کے یاس ڈوب گاؤں میں راج موہن کا معقد مقارراج موہن نے می برمبتہ کسی دوسرے آدی سے خریدا تھا۔ ادر مزدوروں کا تو تمبردار اس بھٹے کے لیے چھیرے اسمفے کرکے لا ا تھا وی منردار برداد اس کی گھروالی مجولال بھیرن کو بھی کام کرنے کے لیے اس بھٹے ہر لایا تھا۔ مجولال ۔ ادر ہر داید چھلے دس برس سے راج موہن کے بھٹے پر بی سقے۔ امفوں نے اس بھٹے کو چھوڑ کر کہیں دوسری جاکے بلے جانے کی بات مجی نہیں سوچی تھی میکولاں اس بھٹے پر کام کرنے والی سعی تھیروں

کی اگوا بن گی تھی کی پھیرے اپی گھر دالیوں سمیت داج موہن کا بھتہ چھوٹر کر ہلے جائے سے سیک نادامن ہو کریا ہنگ ہوکر نہیں ، اپی کسی ذاتی جبوری کے کادن داج موہن اپی بساط کے مطابات سب کی مدد کرتا تھا، اور کسی کو ناراض نہیں ہوئے دیما تھا ۔ یہی وجہ تھی کہ مزد کو روں کے کئی برسوں سے اسی بھٹے سے جُڑے ہوئے سے جڑے ہوئے کیوں کہ اینٹوں کے بھٹوں پر کام سیزنل ہوتا کئیے برسوں سے اسی بھٹے سے جُڑے ہوئے ہوئے سے کے دوں کہ اینٹوں کے بھٹوں پر کام سیزنل ہوتا ہوتا تو مزدود داپنے گھروں کو بھلے جاتے سے اور جب بارشیں بمند ہوجاتی تھیں تو کچھوٹر کر باقی سب اسی بھٹے پر داہی آبطاتہ تھی اور جب بارشیں بمند ہوجاتی تھیں تو کچھوٹر کر باقی سب اسی بھٹے پر داہی بھٹے پر داہی آبطاتہ تھی اور اس جھو نیڑی بیں اینٹیس بھی اپنے ہی ہاتھ کی پیکائی ہوئی نمبرون کی استعمال کی تھیں۔ اس سے تو دائی بھی اور اس جھو نیڑی بیں اینٹیس بھی اپنے ہی ہاتھ کی پیکائی ہوئی نمبرون کی استعمال کی تھیں۔ اس کے گادُں میں سبزی نیچے کاکام کرنے لگتا تھا اس لیے دہ بیروزگاد نہیں رہنا تھا۔

ماج موہن سے مجولاں بھیرن کا ماں بیٹے کا جورشت بنا اس کی تفصیل مُنشی سنت لال سے بتاتے ہوئے ایک واقعہ کا ذکر کیا۔

گری بہت زوردں پر سی اور بھٹے ہیں اینٹوں کی پکائی ہور پائٹی ۔ ایک مزد ورجب خالی بھڑے سے اوے کا بترا اُٹھاکر بھٹے ہیں کو کلہ ڈالنے لگا تو جلتے ہوئے کو کئے کی ناقابل برداشت بیش کے ساتھ پھر جنگاریاں یک لخت اس کی آ نھوں سے ٹکرایس ۔ وہ در دسے چنااور بھٹے کی گرم کی مرکز پڑا ۔ اس کی چیخ سن کر پھر زور راس کی الگ ہوگئیں ۔ اس کی چیخ سن کر پھر زور راس کی برگر پڑا ۔ اس کی چیخ سن کر پھر زور راس کی انگھوں ہیں بے پہناہ جلن اور اوریت تھی مردور راس کی انتھوں ہیں بے پہناہ جلن اور اوریت تھی مردور راس کی انتھوں ہیں بے پہناہ جلن اور اوریت تھی مردور رسی میں میں ہونے ۔ اس کا جسم بھٹے کے ایک طوت بنے اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، مراح مردور دوں کی ابگرت کا حساب کر رہا تھا اور بھٹے کے ایک طوت بنے اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، بحورت ایک چیوٹ اسا کر ہ تھا اور جس کی چھت سے لگا پنکھا گرم ہوا کے دیا ان دونوں پر پھینک رہا تھا ، مردور دوں کا شورس کی راج تھا اور جس کی چھت سے لگا پنکھا گرم ہوا کے دیا ان دونوں پر پھینک رہا تھا ، مردور دوں کا شورس کی راج تھا ور تھا کہ مردور دیا ہوں کے دور دیوں بر پھین کے دور دور دی کا شورس کی راج تھا ور کی کھرے سے با ہرنکلا۔ مردور دیوں بر بر بر بر بھا ۔ مردور دوں کا شورس کی دور دی بھی ہوئی دی گرے ۔ سے با ہرنکلا۔ مردور دیوں بر بر بر بر بر بر بر تھا دور سے بر بی گا ہوں کی گھروالی ندر ندر سے برکٹی ہیں۔

وائ او ان فرن من دورکو اُن مواکر این ترک میں رکھوایا ، جو اہمی اہمی شہر میں انتیاں وال کروابس بہونیا تھا۔ کچھ مزدور می ترک میں بیٹھ گئے ۔ ان مزدوروں میں بھولاں بتھیرن کا گھردالا

ہردایا ہی تھا۔ ماج موہن بجائے ڈرائیور کے ساتھ والی سیدٹ پر بیٹے کے ، مزدوروں کے ساتھ
ہی بیٹے گیلوہ ڈرائیورکو ہدایت دے رہا تھا کہ وہ سنبسل کرٹرک پلاتے۔ میڈلکل کا بجے بھی کی ڈاکٹر
ماج موہن کے دوست بن گئے تھے کیوں کہ دہ اکترکسی نہسی مزدور کولے کر وہاں آثار ہما تھا۔
مزدور بال ہے ہمیں کا بوراج اس کے دکھ دردمیں اس کے ساتھ تھا۔ بیہون مزدور کو بڑی احتیاط
سے ٹرک سے آثار کرٹرالی پرسٹایا گیا اور بھرواج موہن خود ٹرالی کو دھکیل کرائی جنسی وارڈ بیں لے
گیا۔ اس کی جان بہجان کے ڈاکٹر فورا آگئے اور اسخوں نے جان اور درد سے ترفیق مزدور کو سنجال
سے باہر ہوگئی۔ ماج موہن نے سب مزدوروں کوٹرک بیں بیٹھ کر بھٹے پر سلے جانے کو کہدویا۔
سے باہر ہوگئی۔ ماج موہن نے سب مزدوروں کوٹرک بیں بیٹھ کر بھٹے پر سلے جانے کو کہدویا۔
صرف ہردایا اور اس کا ایک اور ساتھی اسپتال ہیں دہ گئے۔

بہت دیر ایم جنسی دارڈ کے باہر کھڑا داج موہن ادر ہر دیا اور اس کاسا محی مردور تینوں سے کے منے منے دات بھی ہوگئ محی سگریٹ بیڑی پینے اور آزہ ہوا لینے کے لیے تینوں میڈریل کا بح کی بلڈ نگ سے باہر لکل آئے ۔ اب گری کا پر کوب کم ہو گیا تھا۔ ہوا تو خیرا بھی نک گرم محی لیکن امادس سے ایک دن پہلے کی کالی سیاہ مات دن کے مقابلے میں تو کم ہی گرم محی ۔ اس وقت انہیں در اصل چائے کی تلاش محی ۔ اور دہ اس غرض سے اسپتال سے باہر باز اد کی طرف جارہ سے بجد میں تو کم بین محالے میں تو کم ہوگئا کا اور دہ اس غرض سے اسپتال سے باہر باز اد کی طرف جارہ سے بجد میں دو رہیں محت دو بارہ اسپتال از ہا تھا اور ڈرائیورکی ماتھ دالی سیٹ پر سیکولاں بھیرن مبینی تھی۔

عین اسی لمحہ ایک کاربہت تیزرنتارسے ان تینوں کے پاس سے گذری ، شاید اس شی کوئی ناڈک مالت والا مریش تھا۔ اور ماج موہن نے دیکھا کہ ہر دلیا مرک کے گذارے نون میں لئے بہت ترپ ترپ بہا تھا۔ مرک سنسان ہوگئی۔ اس پاس نہ کوئی آدمی تھا نہ اسکوٹر دکشا تھی یاج می کوجائے کیا شوجھی ۔ اس نے ہر دلیا کے ساتھی مرد دری مددسے زخمی ہر دلیا کو اپنی با ہنوں میل تھایا اور مرد دور ہی کے سہادے سے ہر دلیا رکے خون میں لیتھڑے ہوئے جسم کو ہا نیخے کا نیخے ہمیتال کے مدن گیٹ تک لئے اور مرد دور ہی کے سہال کے میں گیٹ تک لئے اور دور ایک مور سے تربی اور دور ایک مول سے دیوا رکے ساتھ کو سے شاہ مول سے دیوا رکے ساتھ کو سے تربی سے ساتھ کو سے تربی اور در مرد در سبی تو ایک ما تھ کو سے تربی اور کے ساتھ کو سے دیوا رکے ساتھ کو سے دیوا کی سے دیوا رکے ساتھ کو سے دیوا کو مور سے دیوا رکے ساتھ کو سے دیوا رکھ سے دیوا رکھ کو سے دیوا رکھ سے دیوا رکھ کو سے دیوا رکھ کھا کھی تا دور ہو سے دیوا رکھ کے ساتھ کو سے دیوا رکھ کو کے سے کو کو کے سے کھی کی کھی کھی کوئی کے دیوا رکھ کے سے کھی کے دیوا رکھ کی کھی کے دیوا رکھ کو کھی کے دیوا رکھ کے سے کھی کھی کے دیوا رکھ کو دیوا رکھ کے دیوا رکھ کے دیوا رکھ کے دیوا رکھ کے دیوا رکھ کھی کے دیوا رکھ کے دیوا رکھ کے دیوا رکھ کے دیوا رکھ کو دیوا رکھ کے دیوا رکھ کو دیوا رکھ کے دیوا رکھ

اس کا بہت خون دکل چکا تھا ہردیوا کو فورا کون کی صرورت تھی۔ اب تو دہاں کوئی مزدہ کھی مزدہ کھی۔ اب تو دہاں کوئی مزدہ بھی نہیں تھا جو خون دینے کو تیا دیوجاتا۔ آدھی رات کے وقت بیٹر پر پڑا داج موہن بردیو تھیں کے لیے اپنا ٹون دے رہا تھا اور بھولاں پھیرن اس کے سرمانے کھڑی تھی اور اس کی آ نکھوں میں آنسو تھے۔ بھولاں کو لیگا جیسے اب وہ بانجھ نہیں دی تھی۔ اس کا بیٹا تو اس کے بن ساخ سکون ساخ سکون سے اپن ذندگی کے لیے کسی اور کو دیے جارہ مشا۔ وہ ایک دم کھرے سے با ہر نکل گئ اور با ہر آگر ذور ذور سے رونے لگی۔

مرداواج كياتفا

ادر پھولان پھین جو نیس برس سے بانجد مقی ، اچانک ماں بن گئی مقی -

یں آپنے بھائی کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا اور اس مڑک و دیکھ دہا تھا، جو ایک کوڑ کے بعداس مڑک ہیں مل جاتی تھی جو بسڑک شمشان بھوی کو جاد ہی تھی اور ابھی کچھ ہی کھے پہلے بھُولاں
پتھرن جس کی طرف ننگے یاد آس بھائی تھی ۔ جھے لگاکہ تھی کہ تم کی ایک اور پر تھا قائم ہونے والی تھی۔
ایک عورت اپنے فاوند کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بلٹے کی لاش کے ساتھ جتا میں کور کر جلنے
والی تھی ۔ یہ ایک اور فاط پرتھا قائم ہونے والی تھی ۔ ہمندد ستانی عورت کا مُقدر کیا صرف جان ہی
مان کی کرشمشان بھوی ہو، چا ہے ماں! ایسا نہیں ہونا چا ہے۔ میں نے مُنتی سنت لال کی بات
مان کی کرشمشان بھوی تک کاری میں جانا چاہیے نہیں تو بھولال بتھیرن مجھ سے پہلے وہاں پہونے جائی گئی۔
من نے دیکھا بیتی ہوئی مرک پر بدعال بھولال بتھیرن ننگے یاد ک دوڑے جاری مقی لیکن کی اس خوا اب اس کی رفت ار کمزور ہوگئی تھی جب ڈھا تیور سے اس کے قریب پہدنچ کو کارکورو کا اور مُشق سنت لال اورڈ دائیور دولؤں سے مل کر اسے کا دہیں بھاویا تو اس سے کوئی موافحت نہیں کی۔ دہ
سنت لال اورڈ دائیور دولؤں سے مل کر اسے کا دہیں بھاویا تو اس سے کوئی موافحت نہیں کی۔ دہ
سنت بیا اورٹ دائیور دولؤں سے مل کر اسے کا دہیں بھاویا تو اس سے کوئی موافحت نہیں کی۔ دہ
سنت نا بہا ہوگئی تھی۔

یں دائ کو ان کی کوت کے بچوشنے دن کی بات کر دہا ہوں۔ صبح سویر سے سات بے اتھیاں بھی جات کے جاتھیاں کے جات کے ساتھ وہیں سے ہری بیٹا شسٹی استھیاں لے کر اپنے انکل کے ساتھ وہیں سے ہری دوار چلا جائے گا۔ استھیاں چُننے کے بعد دہ گھر وَّا بِسُ بَہٰیں جائے گا۔

ا المستفیاں چینے کی رسم ادا ہوری تھی ۔کوری دھوتی ادر بنیان پہنے، ششی ننگے پاؤں ٹھٹدی ہوجی چیت کے گرد دیکر لگار ہوجی چیت کے گرد دیکر لگار ہاتھا اور اچاریہ منتروں کے اُچارن کے ساتھ ساتھ جتا کی راکھ پر کچی تشی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ چتا کے ارد گرد دوستوں اور رشتہ داروں کی بچھڑ تھی ادر اس بھیڑیں ٹریادہ تعداد مز دکورد س کی تقی جن بیس مردیوا ادر ایس کے کئی مزددرساتھی شامل ستھے جن کی مدد ٔ راج موہن نے ان گھڑلویں میس کی تفی جب دہ بالکل مالوس ہو چکے تھے۔

آبچارید داج موس کی ایک ایک استی جن کراورات کی گی ستی سے دھوکر اُس تھالی میں ڈالے جارہ تھا ہی میں ڈللے جارہ تھا ، جوچتا کی ایک طرف بیٹے کششن کے ہاتھوں میں تھی۔ دہ کستھیاں بھی تھالی میں ڈلوک جارہا تھا اور ان پر اس کے آنسو دُں کا گنگا جل بھی گررہا تھا۔ میں سجھتا ہوں گنگا جل کے پو ترجل سے آنکھوں کے جمرنوں سے بِستا ہوا جل زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔

پھرکورے سفید کپڑے کی جیوٹ سی تھیلی میں ماج موہن کی استھیاں مرخ مولی کے دھاگے
سے باندھ دی گئیں اور تھیلی شنتی سے دونوں ہا مقوں میں ہتھام لی اور شمشان مجوی کے گیہ ٹ
کی طرف بڑھنے لگا۔ شششی ایک دم فاموش متھا اور ننگے پادی چلتا ہوا گیہ ٹ کی طرف بڑھ دہا تھا
اور بڑی بیدردی سے روئے جا دہا تھا۔ گیٹ سے باہر سڑک پرکارکھڑی تی جس میں وہ اپنے انگل
کے ساتھ بیٹھ کرسیدھ ہری دوار چلا جائے گا اور اگلی جس سورج چڑ سے سے پہلے راج موہن کی
استھیاں گنگا کے پوتر جل کے سپردکردی جائیں گی۔

بهرايك ايسي كه شنابونى جس كالمجيم مجيى خيال مجيى نداياتها .

شمشان بھومی کے گیٹ سے میجولاں بقیرنِ داخل ہور ی تھی۔ دہ بے مدکمز درادر تھی ہوئ لگ رہی تھی۔ میرے علادہ شاید کچھ ہی لوگوں نے اسے دیجھا تھا۔

وہ ایک دیم شستی کی طرف بیکی اور اس کے ہاتھوں سے داج موہن کی اتھیوں کی تھیلی جھین کی شیسلی حجین کی ششکہ ایک دم جھونچ کا سا اسے دبھتا دہا۔ میں نے آگے بڑھ کراس کے کندھے پر ہاتھ دکھ دیا۔ اس نے ایک باد رورو کر سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دبھا۔ شاید اسے اطینان ہوگیا کہ کھ فلط نہیں ہوا تھا۔ بھیڑ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بھولاں بھیرن سے بھر کہتا سب فاہوشی سے اسے دبھورے سے بھولاں بھیرن سے اسفوں والی تھیلی کو اپن جھاتی کے ساتھ فاہوشی سے اسے دم فاہوش تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ تھا۔

یں نے دیجیا دہ کاری اگلی سیٹ بر بیٹھ گئ تفی ادراس نے راج موہن کی اتھیوں کی سفید تھیلی اپن میلی ، بُران ادر جگہ جگہ سے بھٹی ادر صنی سے ڈھک کر اپن چھاتی کے ساتھ لگا رکھی تھی ۔

بر من من انگل کاری مجھیل سیٹ بر بیٹھ گئے تقے اور شنتی نے ایک بار میری طرف دیکھا تھا۔ وہ من سے کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھے اس کی دماغی اذبیت کا اندازہ تھا ایکن کارجب ہری دوار کے لیے چلی تو مجھے لگا بھُولاں بچھیرن أیک بار بہرا نبھہ ہوگئ تھی۔

# سلے کسے جواب دول ؟

اسى شېرىس ايك برس بېلے ايك بىفتە رەكر گئى تقى -

یں جب بندن سے وٹی تو سب سے زیادہ میراانتظار رنجناکو ہی تھا اور میں سب سے پہلے اس کو ملنے آئی تھی . دہ سب پکچر دیسٹ کارڈ جو بیس اسے دہاں سے بھیجتی رستی تھی ، اُس نے آیا۔ اہم میں سجا رکھے میے جنس کے نثروع کے جھے پرمیری تصویر تھی اور آئیری بر

اس کی اپن. جیسے اس کی زندگی جھ سے سٹروع ہوئی تھی اور خوبصورت مناظر کو دیکھ کر اور اور مرکوم کر آخرا ہے آپ پر آگر اُرک گئی تھی۔ جب میں پہرنجی تھی تو وہ آسی وقت اسپتال سے واپس آئی تھی ایک ڈیلوری کیس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ جب بھی اسپتال سے واپس آئی تھی۔ جب اُن تھی ، جب کوئی دو سرا کام کری تھی۔ تھی سیری باتھ روم میں چلی جاتی تھی ، کپڑے بدلی تھی ، جب کوئی دو سرا کام کری تھی۔ میکن اس شام اس نے اپنا سادام معول بدل دیا۔ وہ میرے ساتھ لیٹ گئی ، میرے کے ، ہوئ بالا میں میز چھیا کر اسفیل پورے بالا میں میز چھیا کر اسفیل کر دیا ہو کی میرے ساتھ لیٹ گئی ، میرے دل میں نتقل کرنے لگی۔ میں میز چھیا کر اسفیل کر دیا تھی وہ ملتوی کر اور تی ۔ جھے ابھی اپنی بڑی بہن سے ملئے جب اندھ سے جان کھا ، مال سے ملئا تھا جو آج کا نیکو میں تھی اور میرے بھائی کے پاکس دہ میں جو کھی نا دو اپنی بچی چیتنا کو دیکھنا جے دیکھی پانچ بڑس ہوگئے تھے ۔ کئی بادا کیلے میں ، جب رہ دیکھی ایک بروی میں تھی ۔ اور اپنی ایک سیری میں تھی ۔ اور اپنی ایک میں میری میں جو بی کو کہنیں کی اور اپنی ایک سیری سیری کی میں ہوتی میں اس تھی جو اپنی بھی کو کہنیں کی اور اپنی ایک سیری میں ہوتی میں اور کرا ھی بھی کی کو کہنیں کی اور اپنی ایک سیری بری سیری میں میری میں جب بیں چیل کی اور اب بانے کانام منے دہی میں ہوتی میں اور کرا ھی بھی کی کو کہنیں کی اور اپنی ایک سیری سیری میں اس تھی جو اپنی بھی کو کہنیں کی اور کرا ھی بھی کی کو کھی اور کرا ھی بھی کی کو کھی کی دیکھی سیری میں جو تی میں اور کرا ھی بھی کی کو کھی کی دور کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کور سیکی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کور کھی کی کھی کی کور کھی کی کی کور کھی کی کور ک

کردیتے اور میں سب کھ مبول جاتی اور جانے کا پروگرام آب سے آپ کین ہوجا آ۔ میں اور انجٹ شہر کے سبی رسیتور انوں میں گئی تھیں - رنجنا کبھی کسی کے ساتھ کسی رسیتوراں میں دیمی تھی اور اکسیلی جانے کا توسوال ہی نہ اُسمتا تھا۔

منجنا ا باق تو اس کی ا نکون میں جلتے ہوئے مجست کے جراع مجھے این دوشنی میں مترابور

- " تمبادے شہریں دو ایک رستوران تو اچھ بین ، یس سے کہا تھا
  - "پريسبتمادے كے سے معلوم ہواہے!
    - " کیے ؟ "
- " میں تو کبھی بیباں بنیں آئ ، میں شہر کی سب مرکوں سے بھی واقعت بہیں ؟
  - " زیادہ مرکوں سے دا قف ہونے والے اکثر بھٹک ملتے ہیں "
  - میری یہ بات س کروہ منس دی تی ادر مھرمیرے بی کے بادے میں پُوچھا تھا۔
    - « إذ ال يُورَسِينِ لا ؟ «
      - قاش =
    - " تواب تم أيلى موكى مندوستان مين ؟"
- " نبين ميرے خيالات ، مير نظريك ، ميرى تمنائي مير عساعة ،و لى ا

" وہ تو ہوں گی ہی ،لیکن ے رنجنا خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے مسکراکر کہا تھا۔

" دراصل ہم سب اکیلے ہیں۔ اکیلے اور تھے ہوئے۔ ہر لمح کسی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہڑ لپ کسی کا اتنظار رہتا ہے ہمیں ی<sup>ہ</sup>

" میں مجھی نہیں تمہاری بات '' اُس نے کا فی کی بیا لی ہونٹوں سے سگاتے ہوئے میری طرف اُدھ کھلی آئکھوں سے دیکھا۔

" رنجنا جھی بھی ہری کے بہادیس لیٹی ہونی سوچا کرتی ہوں کہ بہ وہ آد می نہیں ہے جس کی مجھے للش تھی ۔ میں دات دن اُس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کسی اور کا انتظار کرتی رہتی ہوں ۔ میکن جب دل کو مٹولتی ہوں تو کہیں کسی تعصور نہیں ۔ کوئی فاکہ نہیں ، کوئی پرچھائیں نہیں ۔ بھر میں ہم جاتی ہوں اور کروٹ لے کر ہری کے جسم سے سٹ جاتی ہوں اور اپنا بازد اس کے گرد ڈال دیتی ہوں ۔

جائے بیسب کیا ہے ؟ " یں نے شنڈی ہوتی جاری کانی سے ایک کھونٹ لیا کردی
کافی جس میں نہ دودھ تھا نہ کھانڈ تھی میرادل چاہا کہ ایک سکریٹ سُلگالوں ۔ اور میں نے
اپنے کیبن کا بردہ تھیک طرح سے کھینچ کرسگرٹ سُلگالیا بیکے شامیرے برس میں بڑا تھا۔
" تم بہت سکریٹ بیتی ہو۔" رنجنا بولی ؟

" بیر تو پانچواں ہی سگریٹ بیاہے صبح سے " میں نے مُسکواکرسگریٹ کا ایک لمباکش نیاادر سارادُھواں اس کی منھوں میں انٹریل دیا۔ رُنجِنا دھوئیں کی جُبھن سے آئکھیں مُلنے لگی۔ " سِلی "

میں اس کے دوعل پر مبنس پڑی۔

رنحبنا مجھے شہر کی مٹرکوں اور کھلے بازاروں میں بھی گھاتی رہی - جانے اتنا ڈھیرسارا فالقہ وقت اس کے پاس کہاں سے آگیا تھا۔

اور کاش کی دستوں کو چیز ابوا ہوائی جہان ہے۔ کا احساس نہیں بکہاں ایک بیل گاڈی اور کہاں آگائی اور کہاں آگائی کہا

، سھیک ہے۔ اوگوں کو کام ملے۔ کام کا مناسب معادصنہ وصول ہو سکے تو ساراسماجی نظام سے سلے میں اسلام کی نظام سے سے اور کام کام التعلق ہے " بدل سکتا ہے۔ اقتصادیات سے رفتار کا بڑا تعلق ہے "

برن ساہے۔ اسمادیا کے دائل بین ہے۔ ہم لاگ ذائل فور برتیز جلنے کے قائل بین۔

" مانتی ہوں لیکن رفت ارایک ذائل بین " بین نے جواب دیا ۔ باذار کی بھیڑ آ ہستہ آ ہستہ سرک سنبھل سنبھل کرقدم اسٹھانے کے قائل بین " بین نے جواب دیا ۔ باذار کی بھیٹر قبانا نہ چاہتا تھا ۔ بین مین میں میں بین کے دور کی رفت اربھی گئے۔ میں گئے اربی گئے۔ بین اندار کر آئی تھی وہ کتنا مختلف تھا ۔ ابھی بک اور رہی تھی اس ماحول سے جس ماحول میں پانچ برس گذار کر آئی تھی جس میں میں نے ہوئ سالہ اور اس بدلی ہوئی فضا بھی ہوئی فضا بھی جس میں میں میں ہوئی فضا بین کھیا نہ سکی تھی ۔ حالا نکہ بیدو بی فضا تھی جس میں میں بور ما تھا جیس میں گذار سے آج وہی اور بدا لگ دہا تھا۔ محسوس ہور ما تھا جیس سارا اقساہ بی ختم ہوگیا تھا ۔ چلتے جاتے وئے باعثہ پرسگی ایک دکان کے سامن ہی کہ کے بین میں جیسے کوئی آنار جھوٹ گیا ۔ دنگ بھر گئے بین نے ڈھیر کی میں جیسے کوئی آنار جھوٹ گیا ۔ دنگ بھر گئے بین کرنے لگاتو سادر سامان بیک کرنے لگاتو تو رنجن انے مسکراکر کہا ۔

« لندن میں رہ کر بھی تمہارا بچیپ انہیں گیا!"

"انسان بنیادی طور پر دہی رہت ہے جو دہ دراصل ہے " میں نے جواب دیا۔
پٹانوں کا بیکٹ رنجن نے تفام لیا اور ہم دونوں گھروٹ آئیں۔ اس شام بہلی بار نجنا کے
پٹروسیوں نے ، اس کے اسٹان نے ، اس کی ساتنی ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کے گھریس پٹانے
پٹروسیوں نے ، اس کے اسٹان نے ، اس کی ساتنی ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کے گھریس پٹانے
گونی دہے تھے ، ٹیملی والی کے بصول بھررہ سے تھے اور آنادوں کے دنگ فضا میں گھل دہ سے تھے ،
گونی دہے تھے ، ٹیملی والی سے دنجنا کے دل سے آنگن کی دیوارین نیجی بہوگئی تھیں ، ہم دونوں کھ کو فیار سے سے اندکی کو نیس اپنی تمام رعنائیاں کھلے انداز سے سادہی تھیں ۔ ہم دونوں کھ کئی کے اندر آر ہی تھی۔ چاند کی کو نیس اپنی تمام رعنائیاں کھلے انداز سے سادہی تھیں ۔ ہم دونوں کھ کئی کے اندر آر ہی تھی۔ چاندگی کو نیس اپنی تمام رعنائیاں کھلے انداز سے سادہی تھیں ۔

۔ استرب یں مراد میں ہے۔ " تم تو جل جاؤگی لیکن میرے کواٹر ایکدوسرے سے کمراتے دہیں گے " "کواڑ بالکل کھول دو پھردہ آپس میں نہیں کمرائیں گے " میں نے جواب دیا۔ استے میں کال سیل گونجی ۔ " كوئى مريض آگيا م اب ميرى شامت آئى " اس في بستر سے اُسطة ہوئے كہا ـ يكن مريض بنيس تقاد ده بل بھر ميں بى اندر الكئ تقى -

" تمہادا تارہے "

میں نے تار کھولا۔ کا نبور سے میرے بھائی کا تار آیا تھا ، میری ماں ، میری کچی اور میرا بھائی سب میرا انتظار کر دہے تھے۔

دوس روزیں رنجنا کے دروازے کھلے چوڑ کر کا پنور چلی گئ ۔ اُسے اکید کر گئی کہ اب دہ اپنے دروازے پوری طرح کھلے رکھے۔

کھ دیر کے بعد مجھے کام مل گیا اور میرا گھو منا پھر ناخم ہوگیا ۔ اب تو رفتار کا احساس کم ہوتا جارہا تھا۔ ایک INERTIA کی کیفیت اُبھرنے سکی تھی ۔ ہنگا موں سے جلیے کنارہ کشی ہوتا جارہا تھا۔ ایک اور گھرتاک میرود ہوگئی تھی ۔ ماں کو میں نے اپنے پاس ہی بلالیا تھا۔ ذراجیتنا کی دیچہ بھال ہوجاتی ۔ میرا گھرسے مبندھ بناد ہتا۔ میں نے اپنی دلجی بیاں سمیٹ لی تھیں۔ ذراجیتنا کی دیچہ بھال ہوجاتی ۔ میرا گھرسے مبندھ بناد ہتا۔ میں جا با جاسکتا تھا جب جُھٹی ہو در نہیں۔

کرسمس کی چیٹیاں ہوئیں تورنجنانے تقاضا کیا اُسے طنے ضرور جاؤں من مجل اسھا۔ اور میں چیٹی اسھا۔ اور میں چیٹیاں ہوئیں کو چیوڈ کر رنجنا کو طنے چل دی ۔ رنجنا اب واقعی بدل گئی تھی۔ اس کے دروازے اب پوری طرح کھلے متھ ۔ پہلے کی طرح نیم وانہیں ستھ ، کھڑکوں پر گرے ہوئے بھاری بھاری بھاری برنے اُسھے ہوئے تھے۔ اس لیے باہر سے روشنی اور ہوا کمروں میں آدہی تھی ۔ آئی میں بے تر تیب اُک ہوئی گھاس کی بجائے اچھا فاصا لان بنا تھا جس سے چاروں طرف بیادے سے بھول کھل اُک ہوئی گھاس کی بجائے اچھا فاصا لان بنا تھا جس سے چاری عرائے پہلے سے زیادہ روشن سے اور اس کی باتوں میں اتساہ تھا ۔

<sup>&</sup>quot; دیکھا' یس نے دروازے بندنہیں کیے "

<sup>&</sup>quot; اسى ليے تمہارے گھريس اب دوشنى ادر دُھوب زيادہ ہے "

<sup>&</sup>quot; جوريتورال تمهير سيند تفا، اس ميس كئ باركن ،ون ، كانى بى سے، وبين أسى كيب بن ميس

بيطركم"

« ىيكن سگرىك تونهيس يى بىوگ <u>"</u>

" سندئ تمہارے لیے میں نے سگرٹ کے ایک درجن بیکٹ منگوار کھے ہیں "

اس کی بات سُن کریس مُسکرادی -

" ليكن مِن تواب سرَّميث بمين بيتي "

" كيون ؟ " اس فيرت سي يوجها -

" ماحول بدل گيا ہے نا ، اس ليے "

« رنتاری ایمیت بهولنانگی بوی

« منهين أسم اس كر محصيك برسبكيلو مين ديكها دي بون به مير بواب برده منس دى اور مجه

اين بانهول يسسيكركها-

" يو آر مارونس "

" ازاِٹ "

میس ؛ ادر اس کے بازووں کی گرفت ادر بھی مضبوط ہوگئ ۔

اس شام رنجنا کے ہاں کچھ لاگ آئے والے تھے . ایک مخصّری یارٹی تھی ۔ ہم دولؤں اس کی تیاری میں اس شام رنجنا کے ہاں کچھ لاگ آئے والے تھے . ایک مخصّری یا دٹی تھی ۔ ہم دولؤں اس کی تیاری میں لئی رہیں . رنجن اجس نے اسپتال سے باہر کی دنیا میں کبھی دلی میں مار تعارف کر میری تعریف کی اور پھر جب سب ایکٹو بن گئی تھی ۔ اس نے سبمی سے میرا تعارف کرایا ۔ جی سجم کر میری تعریف کی اور پھر جب سب بوگئے تو مجھے کہنے لگے ۔

" بس تمبيس ايك آدى سے ملوا نا چامتى مى اليكن كم بخت آيا بى نبيس "

" كون ہے وہ ؟

" اين انثليكيول "

" میسمجھی نہیں "

" بهت اچھافنکارے۔ بڑی پیاری کہانیاں لکھتا ہے"

" لیکن مجھے ارشٹوں سے قطعی کوئی دلیسی بنیں - نہایت بور اور سیلف سینٹرڈ آدمی ہوتے ہیں -

ایکدم سناب " میں نے کہا۔

" يه بهي كمزوريان اج بين بهي بين ، سيكن وه بير بهي اچها آدي سے "

" 528 "

يار في ختم أدف للى تو اج آدهم كار

" آئ ایم دیری سوری ڈاکٹر "

" دیٹ إذ آل رائٹ ؟ رنجنانے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بُوابيكه راستے بيں \_\_"

یں اسے دیجہ دی تھی ۔ وہی عام آرٹسٹوں جیسا بن وٹی بن فنکارسی بھی ملک ادرکسی بھی طلب ادرکسی بھی طلب کے اور کسی بھی طبقے کا ہو ایسا ہی ہوتا ہے ۔ لندن بیں بھی تو دہ اسی طرح بی ہیو کرتے تنے ، جیسے یہ لوگ یہاں کرتے تنے ۔ چاہے اینا پڑانا بھٹا ہوا کوٹ دؤ کر آنا دہا ہو بیکن کہے گایہی کہ ایک بہت صوری میٹنگ تنی جسے دہ چیوٹر کر جلا آیا تھا ۔ چنا نچہ بیں سے اس کی بات نہیں سی ۔ اور بسکٹ اکٹھانے کے لیے میزکی ایک طرف مرک گئ ۔

رنجناا سے میرے قریب لار ہی مقی ۔

" مٹراجے، بہت اچھے کہانی کار اور یہ میری صدیوں پرانی دوست کامنا ، کئی برسس لندن میں رہ کر آئی ہے "

" نام برا خوبصورت ب " ده بولا ادرمسكراكر بالقر جوردية .

" تھینکس بو دہی پرانے حرب، ہیں سنبھل گئی۔ ان فنکاروں سے فدا بچائے۔ رنجنا اس کے لیے چائے کی پیالی بناکم لائی اور اُس سے سکریٹ میں سے کی پیالی بناکم لائی اور اُس سے سکریٹ میں سے دیکھا اُس کا سکریٹ لائیٹر نوبھورت تھا۔

مہان دھیرے دھیرے جانے سے بیکن اسے جلدی نہیں تھی ۔ وہ میرے سائن سندن میں گذارے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ سیک میرا بالکل جی مذبجاہ رہا تھا۔ میرے مریس درد ہورہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ ساریڈان کی ٹیکیا نے کربستر میں پڑجاؤں ۔ اورجب رخب مہانوں سے نہیا کہ آئی تو میں سرورد کا بہانہ کرکے اندر چلی گئی ۔ فقوری و برکے بعد اج بھی چلاگیا ۔ رنجن میرے یاس الگئی ۔

" اج تمباری بڑی تعربی کرر ہاتھا۔

" ہرفنکار ہرعورت کی تعربین کرتا ہے " یں نے کہا۔

" دہ کل مچر آئے گائم سے لندن کے بارے میں بائیں کمے نے لیے "

" اور کل بھرمیرے مریس بہت سخت درد ہوگا اور میں من سر پیلیے بستریس پڑی ہوں گی " یس نے جواب دیا۔

ادر پھر موضوع بدل گیا ادراد هراُد هر کی باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں سوگنیں۔ بیٹیسٹل لیمپ کونے میں پڑا جلتا رہا جسے میں سے کوئی دو ہے اٹھ کر بجھایا۔

ا گلے روز کی شام بڑی خراب گذری ۔

میں سرببر کے بعد ہی اپنا نائٹ گاؤن پہنے بستر میں پڑگئی مردرد کا بہانہ کرکے۔
اس نحیال سے کہ اج عزدرا نے گا ادر میں اس سے ملنا نہیں چا ہی تھی۔ میں سربانے کا ٹیب ل
میں جلاکر" فلم فیر " بڑھی رہی ادر بھر کچ دیر کو اون گھ بھی گئی ۔ رخب کے بار بار کہنے یہ بھی لبتر
سے نہیں اس کی ، کیڑے نہیں بدلے ۔ بال نہیں سنوارے ۔ بس پورا عدم تعادن کیا ۔ شام ہوگئی ،
سون یور واقع کیا ، ہلکا سا اندھرا بھی ہوگیا۔ دیکن اجے نہیں آیا۔

" اج آیا نہیں " رنجنانے کہا۔

" ہے گا صرور اور کیے گا کہ بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیاہے ور نہ آدھی رات کے فارغ ہو نے کی امید نہ تھی ؟

" تم تو دیسے ہی بچارے کے فلاف ہوگئ ہو، حالانکہ دہ تمہاری تعریف کرناہے!" " میں بھی تعربیف ہی کررہی ہوں اس کی۔ فرق اتناہے کہ میری تعربیف حقیقی ہے اور اسکی

مجے یقین تھا کہ وہ صرور آئے گا۔ اگر کم بخت نے آنا ہی تھا تو آجائے اور چلا بھی جائے۔ جھنجھ شختم ہو۔ میں بستریس پڑی پڑی تھک گئ تھی یسین میراخیال غلط نکلا۔ اجے نہیں آیا اور میں نے اپنی اچھی بھی شام کردا ہے میں گذاردی ۔جس کا مجھے بے صدافسوس ہوا۔

ا گے دوروز شام کورنجن مجھے کچھ داقفکاروں سے ملائے لے گئ جھوں نے ہمیں چلئے پر اُلارکھا شا۔ اس لیے دیر سے لوٹتی رہیں ۔ گھر پر کوئی طنے آیا ہویا کوئی اپن چٹ چھوڑ گیا ہواس کے بارے میں پُوچھ کہ ہم بستروں میں دبک جآمیں ۔ اج کی کوئی چٹ نہیں تھی ۔ ظاہر تھا کہ دہ طنے نہیں آبا تھا ۔

يه آخرى شام تقى -

ومرت دن مجھے واپس جاناتھا كيو بحد ميري حَيُسليان ختم بور مي تقيس - رنجنا اور مين تعياد موكم

```
برآمدے میں کھڑی تھیں۔
```

" چلوتمہیں کافی پلوالاؤں ، اُسی رسیتوراں میں " رخبنا نے کہا

" بال چلو "

ادر ہم دواؤں برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گیٹ کی طرف بڑھیں ۔ ادھرسے اج گیٹ کے اندر داخل بور ہاتھا۔

" مارے گئے " بین نے کہا۔

"اب چاره بھی کیا ہے " رنجنا بولی۔

ادراتے میں اجسر گیا کا دھواں اڑا تا ہوا ہمارے قریب آگیا۔

" آپ تو جارې بين کميس ؟ "

" ذرا كانى يلين جارى تقين " رنجنان كها .

" يس أس روز د آسكة كي مواني ما نكف آياتها " وه محد سع مخاطب بوا-

" نہیں کوئ بات نہیں ، کہیں کوئی این جمینٹ ہوگئ ، ہوگ " میں نے طزا کہا۔

" بنيس ميري مال بياد بوكني تحبي "

" افوه ، تیلی!" میری کروابد مسل گئ. جمددی سی جاگ اعظی میرےمن میں -

" 3."

" مجھ اطلاع كيون نہيں دى ؟ " رغب الح كما ـ

" كپ كامناجى كے ساتھ معروف تھيں ، ئيں نے دسٹرب كرنا مناسب بہيں سمجھا "

مجھ رگا کہ دہ کھھ کھھ کھ معقول اومی تھا۔

ادرىم نے باہر جائے كا ارادہ ترك كرديا اور دايس لوط آيكى ـ

" ابكيس مطبعت ال جي كي ؟"

" فاصى شھىك ہے "

رنجنا كانى بنان سى ادرنىيالى مين كانى ۋال كريجي سے اسے بھينٹے لگى ۔ خوب جھاگ بنارى تى ۔

" آپ کانی بہت اچھی بنان ہیں "

" كامنا سِكُما كُنُ مَتَى تَحْتِي بِلا ـ مُين توالِمِي مُك شَاكُر دى كرر ہى ہوں " رنجنا منت سنت سنت

دو ہری ہوگئے۔

الح المكرمان لكا-

" میں بھاگ کرسٹرٹ لے آؤں "

" سنگری میرے یاس ہیں " رنجن ابولی

" آپے کے پاس ؟ "

" يُس نے مجھ ميکيط منگوائے تھے كامنا كے ليے سكن ياتواب سكريٹ بينا چھوڑ چى ہے "

"آپ سر گري بي إن ؛ اج نيرت ع إديها-

" ابنيس ، لندن سے دايس آ كرچورديا"

ر نجنا نے سکرٹ کا پیکٹ اج کے سامنے رکھ دیا۔ اجے نے سکرٹ سکگایا۔ یس نے کافی کی بیالیا آٹھاکر اُسے دیں۔ ریجن اور میں دونوں اپن ابن بیالیاں نے کر کرسیوں میں بیٹھ گئیں۔ مجھ لگا جیسے اس کے بادے میں میرا پہلے والا اندازہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھا۔

ہم فاموشی سے کانی پیتے دہے اور باہر سرد ہوا کے جھو نکے کھڑ کیوں سے مگراتے دہے۔
مجھے لندن میں گذاری شامیں یا د آنے لگیں میرے ذہن نے اس شفنڈسے بچنے کے لیے یادوں
کے الاؤ سلگا لیے جن کی ہلی ہلی گری میرے دل اور د ماغ میں رہنے لگے مجھے انسانی رشتوں کی
نیم گرم آنے کا احساس ہونے لگا۔ رشتوں کی گرما ہے کا یہ احساس کھی کبھی مہمت صرودی بن

« لىندن يىن توان دىؤن بېېت سردى بوگى ؟ م

"جى بان جادية والى سردى بوتى لي ان داون "

" لندن میں تو آپ کے بہت سے دوست ہوں گے؟ "

" مانح برس میں دوست تو احربن ہی جاتے ہیں ا

" دوست تو ایک دن یس عمی بن سکت بین اج اولا

" نہیں، ایک دن میں آپ کسی کوپ ند صرور کر سکتے ہیں، دو ست نہیں بنا سکتے دوست بنیں بنا سکتے دوست بنین بنا سکتے دوست بننے کے لیے تو عربی گذر جاتی ہیں " میں سے جواب دیا تھا۔ اور پھر سوچا تھا کہ میری اس لمی چوڑی تشریح کی کیا صرورت تھی ۔ تشریح کی کیا صرورت تھی ۔

اتنے میں نرس اندرا کی ۔ اسپتال میں ایک مرتفیٰ کی حالت بگر کئی تھی ۔ ڈاکٹر کی صرورت تھی ۔ رخنا چی گئی۔ اس کے اُکھول کے مطابق مربین کی تکلیف کا احساس ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑی

ساجى مانگ متى اور اسے مرحالت ميں پور اكرنا چاہتے تھا۔

" ۋاكٹر دنجن آپ كى بېت برانى دوست بين نا ؟ "

" ہم بچین کی سہیلیاں ہیں "

" كيكوبهت چائتى بين وه ي

" ميرا بھي يہي خيال ہے "

" آپ کتنے دِن اور مظہریں گی بہاں ؟"

" كل وايس جادى بون "

" بس !" اَس بے بڑی جرت سے کہا اور مجھے سگا جیسے اس کی آنکھوں میں اُواسسی کی برجیائیاں اُبھر آئی ہیں۔

" میری بچی اُداس ہورہی ہوگی ، اسے اپنی ماں کے پاس جھوڑ کر آئی ہوں "

" آپ کے پی ؟ "

" ده الجمي لندن مين مين ي

" توات كيول وايس الكيس ؟

" ويسيم، وبال اورزياده خمري كودل بيس كيا"

" كىپ كے يى كب دايس كر سے بيں ؟"

"جب ان كاول چاہے گا" ميں سے جواب ديا۔

" آپ کا بھی تو دو بارہ لندن جانے کا ادادہ بن سکتا ہے ؟"

" نہیں میں ابنہیں جاؤں گی"

اس سے تیان پریڈے پکیٹ میں سے ایک سکرٹ نکال کرسُلگالیا۔

" آپ کا برلا کیر بڑا توبھورت ہے"

" كشكريه " ده مسكرايا

" كې كېانيان كيون سكت بين ، ميرا مطلب ميدىكك كيون سكت بين كي و ٩

" ہم وگ صرف اپنی تکمیل کرتے ہیں ۔ اپنی اپورنتا کو بھرنے کا پریتین ہوتا ہے لکھنا۔ اس کے علادہ کچھ نہیں ۔ لکھتے ہیں کی نوشکہ کے علادہ کچھ نہیں ۔ لکھتے ہیں کی نوشکہ ہم اوری رکھتے ہیں کی نوشکہ ہم ہماری زندگی کا سوال ہوتا ہے ؟

میراجی چاہ میں بھی تپ نی پر پڑے بیکٹ میں سے ایک سکریٹ نکال کرسلگالوں۔ اُس خوبصورت لائیٹر سے جوسا نے پڑا چمک رہاتھا۔ میں نے پیکٹ کو اٹھایا ، پل بھرکو دیکھ کرتپ نی پررکھ دیا۔ بھریس نے لائیٹر اٹھایا اور غیرادادی طور پر اسے جلا دیا۔ ہلکا ساشعلہ ہرانے لگا بیں ہے لائیٹر بند کردیا۔

" جب کے ہماری کمیل نہیں ہوتی ہم بھٹکتے رہتے ہیں منزلیں چاہے ملیں یانملیں کی بھٹکنا تو بناہی رہتا ہے ؛ اس سے بِل بھرکو رُک کریہ الفاظ کے ادر بھرفا موش ہوگیا۔

باسرتیزادر شندی بواے جمونے کھوکیوں سے مکرار سے تھے۔

جائے کیوں مجھے محسوس ہواکہ جس قسم کی باتیں اجے کررہا تھا کچھ اسی قسم کے خیالات مجھے بھی پریشان کیا کرتے تھے کیا میں بھی اپورن تھی ؟ کیا مجھے بھی تکیل چا ہیے تھی ؟ کیا ہری کا میری زندگی میں ہونا میری تکمیل نہیں تھی ؟ چیتنا کی مجت میں میری پورتی نہیں تھی ؟

اورده المحدكم كمطرا الاكيا

" تو آپ جاد ہے ہیں ؟ "

" جي ، كل أون كا ، كب كوسى داد ف كرف "

« اس تکلف کی کیا ضرورت ہے ؟ "

م آپ كوتونهين سيكن مجه شايد ب

ادرید کہد کر اس نے میری طرف دیکھا۔ بھر گور نظروں سے اس کی آنکھیں بھی توبھورت تھیں۔ اور بھروہ چلا گیا اور میں کمرے میں آکر کونے میں دیکھے بیٹر سے قریب بیٹی جانے کیا

سوچتى دىى ـ فالبا اجعى كے بارے ميں -

اگلی صبح وه آگیا۔

ی میں اپنی تکمیل کرنے آیا ہوں " اُس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری طرف اپنی کہانیو " میں اپنی تکمیل کرنے آیا ہوں " اُس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری طرف اپنی کہانیو کا ازہ مجموعہ بڑھادیا ۔ میں نے کتاب کھول کر دسیکھی پہلے صفحے پر لکھا تھا۔

" کامناکے لیے "

ادرينيچ اس كا نام تخفا ادر تاريخ تمتى.

" بہت بہت شکریہ " بس نے مسکواتے ہوئے کتاب کے ادراق اللغ شروع کرفیئے " " اسے بڑھیے شاید کوئی کہانی بسندآ جائے ۔ ادر پھر مجھے اپن رائے سے جی مطلع کیجے" " بڑھوں کی تو ضرور ہی سکن رائے شاید نہ دے سکوں "

" تواس كي بي مجهي يادد بان كران بوكى " اج ي كما - اس كى آواز بين خلوص منها

اور ٢ نكول سي ايني بن كا جذبه -

"كيك مان جي تواب طميك بين نا؟"

"جي بال "

اور بھر رخبن مجھے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے آئی سکن اجے راستے میں ہی جُدا ہو گیا۔ " بین کسی کو باقاعدہ الو داع نہیں کہ سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے "

وه بلاكيا بيكن اس كايور جلي جانا مجھے اچھانہ ركا۔

" أخروكها كيانا اپناكنكى بن " ميس ف رنجنا سے كما-

" اس كى بادجود ده اچھا آدى ہے " اس نے جواب ديا-

جانے کیوں مجھے یہ وہم رہا کہ دہ ریلوے اٹیشن کے سی کونے میں کھڑا ہوگا اور مجھے تلاش کر رہا ہوگا اور مجھے یہ وہم رہا کہ دہ ریلوے اٹیشن کے سی کون میں کھڑا ہوگا اور گاڑی رفتار میڈ تی گئ ہوگا دیکٹرین چی دی اور دہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ رنجنا کا اُدومال ہلتا رہا اور گاڑی رفتار میڈ تی گئ افر میں این سیدٹ پر بیٹھ گئ اور کسی غیر کے ہاتھوں صاف وشفان صفح پر لکھا اپنا نام پڑھنے لگی جس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جسے یہ کتاب کا ورق نہیں تھا ، ایک لئی ووق صحوا تھا اور اس میں میرا نام نہیں بلکہ میں خود اکیلی کھڑی تھری اور جانے کس کا انتخار کر رہی تھی ۔ جیسے میں اول سے وہیں کھڑی تھی اور ابد انک وہیں کھڑی رہوں گی۔ کوئی میرا ہاتھ تھا منے زائے گا ۔ کوئی مجھے نہیں بھا کہ گئی اور جانے کیوں مجھے ہری کی یاوشترت سے میرا ہاتھ تھا منے زائے گا ۔ کوئی مجھے نہیں ہوتے ۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں اسے دندن میں اکیلا چھوڑ کرچلی آؤں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں سے اکیلے ہی ہندوستان اگر اسے دندن میں اکیلا چھوڑ کرچلی آؤں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں سے اکیلے ہی ہندوستان اگر فلطی کی سقی ۔

یس این داک دیدری تقی بیلان خط مری کا مقار

كامنا ! يبار

یہ سپلی کرسمس ہے جو میں نے اکسیلی گذاری ہے۔ ورنہ مجھلے برسوں کی ہر کوہمس میں تم میرے ساتھ تھیں۔ میں کہیں باہر نہیں نکلا کسی کو کرسمس کارڈ مک نہیں بیجا کسی کو ویش کے نہیں کیا۔ تُم چلی گئیں اور میں تمہیں روک نه سکا . تم رُک جاتیں تو اچھاہی ہو تا میرا یہاں اکیلے دم گھٹٹے لگاہیے ۔ یا خود آجاؤیا مجھے اپنے پاس ُبلالو۔

جیتنا توسیانی ہوگئ ہوگ اب - اس کا نوٹو بھیج دو اور این بھی ایک انسلام بین ایک انسلام بین بیٹو تمہارے انسلام بین اسلام بین بیٹو تمہارے ہی یاس ہے - ہی یاس ہے -

بے مدیریاد کے ساتھ

تمہدارا ہری

میرا دل بھرآیا۔ بہت سی کڑ داہٹیں بگئیں۔ من صاف ہونے سگا۔ میں سے اُسی دقت اُسس کا جواب دینے کے لیے بیٹ کھولا۔

یمیارے ہری

بس آناہی کو کریز الیا کاردہ نگیٹو تلاش کرلوں تاکہ کل اس کا انبلار عبنت کرانے کے لیے دیدوں کا خط بھر فرصت میں مکھوں گی ۔ زراسوچ کر ۔ اور بیں نے نگیٹو کی تلاش میں سارے ٹرنک فالی کرڈالے اور آخر تھاک ہار کر بلنگ پر گرچی ۔ لگنا تھا نگیٹو کہیں کھو گیا تھا ، افسوس ہوا سوچا کا لیے سے واپس آکر دو بارہ "لماش کروں گی اور بھر کچھ کھے چیتنا کو اچنے ساتھ سگائے اس کے باوں کو سہلاتی رہی اور بھرسوگئی ۔

الكلے روز كالىج كنى -

پیرٹیر ہے کہ آر ہی تھی کہ پوسٹ بین برآ مارے میں بل گیا۔ میرے بیے ایک ایکسپریس پیٹر تھا۔ لفا فہ لے کر کھولا، تحریر پہچانے میں وقت لگا۔ خط اجے کا تھا ، لیکھا تھا ،

كامنا!

باد کردار با ہوں کہ تم نے مجھے کچھ لکھنا تھا۔

اہے

ادر مجھے اجے کے الفاظ یاد آگئے جو اس نے مرک کے موڑ پر کہے تھے۔

 ے بارے میں لکھوں گی ملیکن لکھوں گی رخب کوروہی، اُسے میری رائے بتادے گی سیکن ہنددستان آکر رنت رکی اہمیت ختم ہوگئی تھی ۔ وہی ڈھل مِل یفنین والا عال ، کام کرے کوتو جیسے اب من ہی نرکرتا تھا . میں نے رنجت کو بھی خط نہیں لکھا تھا ۔

اس خط نے مجھے اجے سے بارے میں مھرسے سوچنے پر اکسایا۔ دیر مک اس کے بارے میں سوچتی رہی جس کے ساتھ بیں نے سات برس گذارے ستھے بیکن بھر بھی دل و دماغ سے اسے پوری طرح اپنا نه بناسی متی ۹ ایک اپورنتا کا احساس سدای رما دسیکن سیات عجیب تھی۔ اُس کے بہادییں لیٹے ہوئے بھی مجھے کسی کی تلاش رہنی تھی ۔ اگرچہ کوئی بھی واضح تصویر میرے سامنے نہیں تھی اور اسی لیے میں ڈر کر اپٹا بازو فوراً ہری کی گر دن میں ڈال دیتی تھی "ما کہ مجھ تخفظ کا احساس رہے ۔ اور بھر ایک دن میں اس سے حملاً اکر کے جبی آئی ۔ اور اب دہ مجے واپس بلار ہاستھا۔ جیسے ایک بار ایکر جا نا آسان ہو۔ جیسے جس طرح تم سلے جی یکے ہواک طرح دوبارہ بھی جی جا سکتا ہو . یا مرا ہی جاسکتا ہو۔ ادر ادھر اجے ہے جے بہلی باد ملی ہوں ۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دوست تو ایکدن ہی میں بن سکتا ہے کوئی. اور میں مجھتی ہوں کہ عمری گذر جاتی ہیں سیکن تم دوست نہیں بن سکتے ۔ البتہ ایکدوسرے کوپ نظر در کرنے سکتے ہو۔ اجبے مجھے اچھا لگتاہے۔ اس نے مجھے کوئی مانگ نہیں کی۔ صرف مجھے میرا وعیدہ یاد دلایا ہے۔ میں نے پیڈسا منے کھینے لیا۔ خالی صفے پر ، ادیر والے حصے کے عین درمیان"بیادے ہری" لکھا تھا۔ میں سے اس پرلکر پھیردی مفحم بھاڑ کر ہاتھ سے مرور دیا اور بھرفرش پر بھینک دیا۔ دوسراصغہ عان ، فالی ادرسیاط میرے سامنے تھا ۔ صفح کے عین درمیان میرے قلم نے لكه ذالا

اج \_\_!

اور اب ایک نیا ورق میرے سامنے تھا۔ زندگی کی ایک نی راہ چمک رہی تھی۔ انن کی طون گھاتا ہوا ایک در سیجہ تھا جس ہیں سے تازہ ہوا آنے لی تھی ۔ میں اکھ کر بند کھڑکی کے قریب جلی گئی۔ پٹ کھولے بسرد ہوا کا ایک جھون کا میرے چہرے سے حکوایا۔ باہر اندھیرا سخا اور مڑکوں پر لیگے بجلی کے کھیوں کے لیپ اپن دوشنی کٹار ہے تھے۔ آسمان پر تا رے ستے، بڑے بیارے اور بھوٹ کے بیٹ ہوئے۔ چاند ابھی نہیں نکلا تھا یانکل کر ڈو ب گیا تھا۔ نہیں ابھی اتی دیر نہیں ہوئی تھی کے وی ند ابھی کہ ہوگی ہوئی گیا ہو۔ چاند ابھی کی ایک گا۔ روشنی ابھی کی بیٹ دیر نہیں ہوئی تھی کے باند ابھی کی بھیلے گی،

رایں ابھی جگمگا میں گی میں کھڑی بند کر کے بھرصونے میں بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ لکے انگی تھی ، میٹر کا سویتج اون کیا۔ اور آنکھیں بند کرلیں .

"جب تک ہماری تکیل ہیں ہوتی ہم مشک رہتے ہیں!

ارے یہ کیا مکھنے دی کھی پرڈ پر میں ! یہ تو میرے الفاظ نہیں تھے ۔ یہ الفاظ تو خود اجے کے تقیع و اس نے مجھ دوز پہلے مجھے کیے تھے ۔ اس کے الفاظ نہیں لکھنے چا نہیں ۔ اپنے پاس ملکھنے کو کچھ نہیں تھا۔ ہے تو لیکھ در نہ پیڈ بند کر دے ۔ میں نے بیڈ بند کر دیا ۔ کیونکد میرے پاس ملکھنے کو کچھ نہیں تھا۔ پئین پرکیپ چڑھا دی اور گرس کی گیشت سے بیٹھ ٹیک کراور آنکھیں بند کرکے اُدھ لیٹ سی ہوگئ۔ کہیں کوئی مجھ سے پوکچھ دہا تھا ، جائے کہاں سے ؟ دل کے کسی کونے سے ، دوح کی کسی کہرائ سے پوکچھ دہا تھا کہ ان دوخطوں میں سے پہلے کس کا جواب دوں ؟

سی پُل بند آ بھوں ہی سے مجھے احساس ہواکہ کمرے کا دردادہ آ ہستہ سے گھلاتھا۔ شاید ماں اندر آئی تھی ، یہ دیکھنے کو کہ میں کیا کرر ہی تھی ۔ میں نے اپنی آ نھیں ادر ذور سے بند کریس ۔ مجھے لگا کہ چیتیا کری کے ساتھ کھڑی تھی۔ ادر اس کا نتھا سا نرم ہاتھ میرے کندھے پر رُکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ادر میری آ نکوں کے کو نوں میں آنسو اہم

## بارے ہوئے آدی

کال بیل کی آواز برجب ہیں نے دروازہ کھولا توسامنے ایک خوبصورت لڑکی جس کی عمر کو تی بجیس بہرس کے قریب بہوگی کھڑی تھی۔ اُس نے بٹر ہے بہا اعتماد کھرے انداز سنے سنے کی۔
" کیے ملنا ہے آپ کو ؟"
" اندرآ بائیے "
" اندرآ بائیے "
" اندرآ بائی "
" بہیں ٹھیک بہوں۔ بات دراصل یہ سے کہ میں دمیش کی بہوی ہوں یا آئس نے دروا ذرب کے باہر کھڑے کھا۔
" بہو میرافاوند ہے ۔"
" بہو میرافاوند ہے ۔"
" یہ تو میں تم بھر کی اریٹر ول میں کیڑے ہے نہیں کرتا ہے ۔ 'اس نے بہلے سے زیادہ اغماد کے ساتھ میری طرف دیجھا۔
" مرکز آپ دستی کہاں بہیں ؟ میں نے اس سے بہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ " مرکز آپ دستی کہاں بہیں ؟ میں نے اس سے بہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ " مرکز آپ دستی کہاں بہیں ؟ میں نے اس سے بہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ " اس سے بہلے تو قرای شام کو میرے " '' اس سے بہلے تو شاید میرے فاوند نے تھی مجھے نہیں دیکھا۔ وہ آج شام کو میرے

ساتھ دہلی جارہا ہے اور بھر کہھی واپس نہیں آئے گا '' "مگر کیوں ؟" "اس لیے کہ وہ میراغا وند ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے ۔''

" تومىس كياكرسكتا مون السيس!

اس کا حساب کر دیں میں سبھی کو ٹھیوں سے اس کا اکا وَنٹ صاف کر رہی ہوں ۔ کیونکہ دہ خود نہیں آنا چا ہتا تھا۔ وہ ایک دم سبوندو سے ؛

" تُوانِّبِ مال جي سے مل يجيّ ان كوبريس والے كا صاب علوم بهوگا"

" شاید آپ کومغلوم تهیں میزا فا وند بریس والاتهمیں ، چنڈی گٹره نیں ایک بٹرے دفتر میں است سٹنٹ ہے۔ اچھا میں ماں جی سے مل کستی ہوں ، وہ سکرائی اور کھرائی ساڑھی کے بلو کو سنجھاتی ہوئی کو کھی کے بچھوا ٹے سے میں قبل گئی جہاں ماں دھوب میں بٹھی میری قمیضوں میں بٹن ٹا نک ۔ بہوئی کو کھی ۔ رہی تھی۔ رہی تھی۔

اوراس کے فاوند کے متعلق تھی۔

تھوڑی دربیعبرس نے بلنگ رر مڑے بڑے ہی کھڑ کی سے دیکھا وہ کا فرہ بڑے اعتماد مھرے قدروں سے بچھواڑے سے نکل کر کیا اللہ کی طرف سٹر دو رہی تھی اور مھروہ علی گئی۔ تھوڑی در کے بعد میں باہر گیا۔ ماں اب بھی میری قمد یضوں میں مبن ٹانک رہم تھی۔ "كَبِ مُكِ بِنْ مِنْ مَا نَكَتَى رِيهُوكُي مِيرِي قَميفول مِين ؟" "جب تک يرٽوشتے رہيں گے " "كب تك لُوسْتے رہيں گے رہنبن؟" 'رجب تک تم اپنی چیزوں کی سنبھال نہیں کرو گئے <sup>ی</sup> " اورسي كب تك سنجفال نهيس كرول گا؟" "جب تك تمهيي عقل نهيس آئے گي" " بربهونیٔ نربات " میں نے کہا اور تھیر میری مال مسحرا دی میری ماں کی مسکرا ہوے بٹری روشن اوربوتراوربیادی سے میری ماں جوانی کے دنوں میں طری خوبھہورت تھی میں نے اس کی تعدیبر کاایک اینلاجمینا اینے سونے والے ممرے میں انگاد کھا سے میری بات سن کر مال نے عينك أماردي اور مفر محموسة مخاطب بهوئي. " وه كير بريس كرنے والارميش چندى گره تھوڑ كر ماريا سے " " اچھاہوا کم بخت قمیضوں کے بٹن سہت توڑ تا تھا۔" مال فيمير بي جواب كى طرف توجرتهين دى بولى ـ " اس كى كھروالى حساب كرنے آئى تھى إب أسے دہلى لے جارہى سے روباں وہ كسى اسبِتال میں نرس سے اس کے باپ اور رہائی کا اپنا کار و باریعے۔ بیچ میں اُن کا آبس میں کو بی حِفْدُ ابْهِوْكِياتِها لِبِكِن ابِصِلِي بِهِ كُنَّ سِعِ روه است منانے آئی تھی اب وہیں اسے نوکر کروا دیگی ہے مال کتنی جذباتی ہورہی تھی یہ سب کہتے ہوئے اُس کی انکھوں میں آنسو الگئے۔ " برا برا مك د باسب رميش كاجانا " مهبت اجها لر كاتحما " کھراس نے اپنی سفیدساڑھی کے آنچل سے اپنی نم ناک آنکھیں سکھاڈالیں۔ " تهبیں معلوم تھاکہ رسیش شادی شدہ سے ؟"

" اُس نے تو کہ بھی اس کا ذکر سہیں کیا۔ وہ تو جب تھی بات کرتا اپنی بوڑ دھی ماں اور جوان بہن اور زمین کے مقدمے ہی کی بات کرتا اپنی کھروالی کی بات تواس نے تبھی کی ہئ بہیں یک

"کوئی گھیلے بازی ہوگی ؟" "کھگوان علنے "

" جوباتیں انسان مانتا ہے وہ کھگوان کھی نہمیں مانتا۔ وہ بیجارہ توبطے سٹریفِ اور مجھلے سربر زیر میں انسان مانتا ہے وہ کھگوان کھی نہمیں مانتا۔ وہ بیجارہ توبطے سٹریفِ اور مجھلے

ٱدى كى طرح ٱنكھنچي كيے بيڑا ديہناہے "

ر مجفلوان سفّ نه والف تمهير كيون اتني جِرْسب "

" مجھ سبھی مجھلے لوگوں سے چیڑ ہے۔ اُنہی کے کادن تواتنی خوبصورت عور توں کے فاوند رات دن دوسروں کے کپڑے بیڈس کرتے ہیں یہ

'' اچھابابامیں ہاری ۔ حب اُس نے تھھی محبقہ سے اپنی گھروالی کی بات نہمیں کی تومیں لیسا کروں ''

"تم الني عينك مجمع دوكه اندر وكم دول اورتحوري دريراً دام يكرلو

میں ماں کی عینک اور ڈھیرسادی قمیفیں جو جا رہائی کر برخ کھیں اُسٹھاکر اندر لے گیا اور ماں کو تحییہ دے کرا سے بطا دیا۔ اب مجھے میں معلوم تنہیں کہ اس نے اکدام کیا یا ایوں ہی بڑی رہی ۔ رمیش کی کا فرادا ہیوی واقعی اسے ساتھ لے گئی کیونکو اس کے بعدوہ نظر تہمیں آیا۔ دو دن کے بعد ہیڈ کارک کے کوارٹر کے باہر اُس میز میرا ورائسی برلیں سے جس سے رمیش میں کریا کہ تا تھا ایک اور آدی نے کیڑے برلیں کرنے مشروع کر دیئے۔ لیکن میں نے میڈ کارک کی اس بیادی سی لڑکی کواس سے برلیں کرنے والے کے ساتھ اسکول جاتے میں دیکھا اب شاید وہ بس ہی سے اسکول جاتی تھی۔ میں دیکھا اب شاید وہ بس ہی سے اسکول جاتی تھی۔

یہ نیاآدئی جسے دسش اینا سامان بیچ گیاتھا۔ یوپی کے ضلع بتی کے ایک گاؤں کا دہنے والا تھا اور شھیٹھ بور بی زبان بولتا تھا۔ وہ کئی سال تک ممبئی کے ماہم ایریا میں کہرے برسی کرتا دہا تھا۔ دہ کی سال تک ممبئی کے ماہم ایریا میں کہرے برسی کرتا دہا تھا۔ اور اس نے اسسے جان سے مار دینے کی دھم کی دی تھی دوروہ بے جادوا س دھم کی سے ڈر کر ممبئی جھوڑ آیا تھا۔ اس کا نام ما تا دین تھا او وہ مبئی جورٹ نے کے بعد جھوسات مہنے وہ ھراد ھر دھکے گھا تا دہا تھا۔ اور اب بچھا ایک مہنے مہنے ہو تھا۔ اور اب بچھا ایک مہنے مہنے وہ وہ کہ تا گھا تھا۔ اور اب بچھا ایک مہنے سے ہو گئی ہو در کے گھا تا ہا تھا۔ اور اب بچھا ایک مہنے سے ہو گئی ہو در اب بی کہر دہلی جبا جا اب اور کھی اس کی ملاقات اجا نگ سے ہو گئی ہو وہ در تم اس کی ملاقات اجا نگ سے ہو گئی ہو ابنا سے ہو گئی ہو۔ ابنا سامان اسی دن بی کر دہلی جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا دین کے پاس رقم مہیں تھی۔ وہ در قم اس کے ابنا سامان اسی دن بی کر دہلی جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا دین کے پاس رقم مہیں تھی۔ وہ در قم اس کے ابنا سامان اسی دن بی کر دہلی جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا دین کے پاس رقم مہیں تھی۔ وہ در قم اس کے سامان کے سے دور تھی کی در میں جان کھی کے در قم کی در می جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا دین کے پاس رقم مہیں تھی۔ وہ در قم کی سے در کر کھی کی در کی جان کی در کی جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا دین کے پاس رقم مہیں تھی۔ وہ در قم کی کھی در کی جان کے در کی جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا در کر کی جبلا جانا چاہتا تھا۔ ما تا در کی جبلا جانا چاہتا تھا۔

دوستوں نے آبیس میں اکٹھی کرکے اُسے دیے دی اور ماتا دین رمیش کے اس اڈے کامالک بن گیا جہاں وہ چارسال کے مردون عورتوں اور لڑکیوں کے کیٹرے بریس کرتا رہا تھا اور اُس نے کبھی کسی کیٹرے کو زیادہ سینک نہیں لگنے دیا تھا۔

کچھ آدوز تومال رمیش کو یا دکھ تی رشی لیکن بھیرمانا دین نے اپنے بُور بی لہجے اور دھرم کرم کی باتنیں کمرے ماں کو اپناسپوٹٹہ بنا لیا اور دیکھی سب گھروں نے مانا دین ہی کو کیڑے رہیں کے ہوئے کیڑے کرنے کے لیے دینے میں شروع کر دینے اور اب مانا دین اپنے ماتھوں بر بر برس کئے ہوئے کیڑے کیے میلائے گھر گھر بانڈتا مجھرتا اور حجب موقع ملتا اپنی ہتھیلی پر ستھوڑ اسا چونا اور زردہ تر مباکو مسلتا اور مجراسے بھیانک جانا ۔ یہ ساسلہ کوئی دوماہ تک چیزا دیا ۔

اور تعبرا بک دن میں جب دفتر عانے کے لیے تیاد ہم دکر برآ مدے میں آیا تورمیش کھراتھا۔

الديمٌ ؛

"كهوكب آئے ؟

"كل شام آياتها"

"مزیے بیں ہو"

ميرے اس سوال بروہ بھبک کر دومیرا۔

"ادے کیا ہوا بھائی ؟

" کچھنہیں۔"

" ماں رمیش آیا ہے اِسے چائے وائے بلاؤ میں دفتر عاربا ہوں ۔ مجھے در بہورہی ہے ؟ میں دفتر علاکیااور دن تھراتنا مصروف رہا کہ رہی تھی تھول گیا کہ میں صبح رمیش سے ملائھا اور وہ میرسے ایک سیدھے سادے سوال ہی رویڑا تھا۔

ائس شام میرے کچھ ملنے والے آگئے اور میں انھیں میں الجھارہا ۔ کہیں رات کو عاکر حب میں سونے سے پہلے صب معمول کتاب لیے بستر پر لیٹا تھا تو ماں آگر میری پائنتی پر ببتا ہوگئی۔

" رمیش کے ساتھ تو سرت طلم ہوا بیٹا اُ

میں نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کردٹ بی کیا ہوارمیش کو ؟' "اس کی بیوی بڑی مکار اور آوارہ قسم کی عورت سے ۔وہ بیتر نہیں کہاں کہاں حجاک ماد تی دہی اور اپنے ماں باپ سے میرکہتی رہی کہ وہ ہر نہینے دمیش کو سلنے چنڈی گڑھ آتی تھی اور گھر کے لوگ اس پراعتباد کرتے رہے ''

سى فى كهاتھاناكەاس مىسى گھيلا بادى مى*ي* 

" اور حب اس کے ہاں لڑکا ہوا تو وہ رمیش ہی کالڑ کا بتایا گیا۔"

و عالانكم اسے كريھي معلوم نهين،

" وہ تو کہتا ہے کہ میں نے بچھلے دو سال سے اپنی ہوی کی شکل تھی نہیں دیکھی "

" کھرکریا ہوا ؟ میں نے بوجھا۔

" الریکے کے نام کرن سنسکار کی رسم تھی۔ گھروالوں نے دسیش کوئبلا نے کے لیے کہا توانس کی بری نے جواب دیا کہ وہ چنڈی گڑھ میں ہا کہ اِسے ساتھ لے آئے گی ورنہ وہ نہیں آئے گا۔" "کیوں ہے" میں ہم تن گوش تھا۔

"اس بالاک عورت نے جائے کس طرح سے جال کھیلایا کہ دملیش بیچارہ اس میں کھینس کیااؤ اپنا سب کچھ بیج باچ کر اس کے ساتھ دہلی ہلاگیا۔ وہاں جاکر اسے صحیح حالات معلوم ہوئے تو اس نے اپنا سر سریٹ لیا۔ وہاں اس کی بیوی اور اس کے گھروالوں نے سب سے بہی کہر دکھا تھا کہ دملیش جنڈی گڑھ میں کسی دفتر میں اسٹنٹ تھا اور شسکل سے ایک دن کے لیے آیا تھا۔"

میں اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک سکریٹ سُلگایا اور کھیرماں کی طرف متوجہوا۔ وہ کہررہی تھی جب رمیش نے رڑکے کا باپ ہونے سے انکار کیا اور نزایا کہ اس کی بیوی آج تک ایک بار کھی اس سے طنے جنڈی گڑھ نہیں آئی تھی تو اس کے دونوں ہنٹے کٹے سالوں نے اس کی مشکیر کس دیں اور اسے خوب پیٹیا اور اس سے کہا اگر اس نے یہ بات کسی سے کہی اور لڑکے کے نام کرن سنسکار کی رسم میں کوئی ارمین ڈالی تو وہ اُسے جان سے مارڈ الیں گے ''

" اور کچررار کے کانام رکھ دیا گیا اور بی ثابت کر دیا گیا کہ رمیش اس کاباب تھا۔ کیونکہ اس کی جان خطرہ میں تھی اور وہ مرنا نہیں جا ہتا تھا ؟ میں نے ٹوکا۔

ريسب بينهي جانتي "مال في كابا

" کیکن میں مانتا ہوں اس حرام زادی کو اپنے نا مائز بچے کے کیے باپ کی فرورت تھی ادر دمیش کو اپنی مان بیاری تھی۔ برایک طرح کی سود ابازی تھی اس نے اپنے حرامی بچے کے لیے ماپ ھاصل کر زیا اور رملیش نے اپنی مان کچالی اور اپنی مان کو بچانا ہوا دہلی سے کھاگا اور سم ہا پہوپنے کیا۔ سوداکامیاب دہا۔ میں نے غصہ سے کہا۔ اورسگریٹ کو البی ٹرے میں مسل دیا۔ "کتنے نرلج لوگ ہیں کونیا ہیں اس بولی .

" نیکن سماج کا سارا ڈھانچہ آنہی کے ہاتھوں ہیں ہے۔ ان کی وجہ سے جانے کتنے بیچے کن کن آنگؤں میں کھیل رہے ہیں۔ اور کتنی مائیں ا بنے سینوں میں حقیقی بالوں کے نام کی چِنائیں سُلگائے خاموش جل رہی ہیں ۔

'رمیش میہبی رہنا چاہنا ہے اس کی مدد کر و مبٹیا۔'

مبہاں سے تو وہ اپنا اڈہ اٹھا جکا ہے۔ اُجڑا ہوا اڈہ کھی دوبارہ بسا تھی ہے۔ یہ ماناین کھی شایداسی طرح اڈہ اکھا لاکر آیا ہے۔ کون مان سکتا سے کسی کے بار سے میں یہ

" لیکن اس کے لیے کچھ تو کرو ۔"

" وه توایک دفترین اسسنٹ سے ہی اور کیا عاسمے اُسے ؟

" يرسب تو مجوط سے - اس كى بوى نے ديسے سى مات بھيلا د كھى تھى !

" تو سج کیاہے؟"

" مجهد معلوم منهين سيج جهوت كاجر تنهين فلائد كيرتيهو" مال بولى .

"سیح بہ ہے کہ دمیش ایک حرامی نیچے کا قانونی طور نہ باپ ہے اور اسکول کے رحبیر سی اسی کا نام بطور باپ نکھا جائے گا۔اور سیکھی سیج ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے گھر و الے سبھی اس سازش میں شرکے بیں یُ

"ليكن اسمي بعيار يرميش كاكياقفورسي

" اس کاقعبور بر سنے کہ وہ ایک شریف ایمان دارا ورغیور انسان سے اور شرافت ایمان داری ادرغیرت سے زندہ رسہنا چاہتا ہے یہ

مال نے میری بات کاکوئی جواب نہ دیا۔ وہ پائنتی سے اٹھی اور جیب چاب دینے کرے میں علی گئی کی توایک سیوال ہے جو میانسی کی ڈوری کا کھلا کھونٹ دہا ہے۔ اور اس کا جواب کسی کے یاس نہیں ۔ گھونٹ دہا ہے۔ اور اس کا جواب کسی کے یاس نہیں ۔

اس سوال كاجواب كوئي تعمي تهبي دي سيحمار

ر جن کے پاس اس سوال کا جواب سے ان کی زبانیں گُنگ ہیں ۔ جب تک ان کی زبان کھلے گی ریسوال ابک ہوڑھے ربڑ کے پیڑ کی طرح بے ترتیبی سے بھیل چکا ہوگا اور اس کی

جڑوں سے ہزار وں سوال کونبلیں بن کر کھوٹتے رہیں گے اور دھرتی کارس چُوستے رہیں گے۔ ميهى بات سوچة سوچة مين ديرتك جاگذار با اورجب سويا نو بجلي تهي نه شجها سكار جانے دات کے کس میربیں مال نے سو پنج اف کیا ہوگا۔ اکلی شام دفترسے دالیں آگر باہرلان میں مال کے بساتھ جائے بی رہاتھا کہ رمیشس اور مانادین دونوں آ گئے۔ان دونوں نے مجھے اور مال کو تمستے کی اور سہارے قریب ہی لان بر " آپ کی جهربانی سیسر' ده اپنی گفتگویس سر کا اکثر استعال کیا کرتا تھا۔ " اورنتم ما تا دين " " آپ کی مہرمانی ہے جناب'' "تمهادا كام جم گيا بهوگااب توج" ميں نے يوجھا-ماں اتنی دہربیں اسلام کر دونوں کے لیے جائے بنالائی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے گلاس گھاس پرجما دیئے تھے۔ "ميراكام توجم كياصاحب سيكن رميش كالجَرِّ كيارٌ " اس نے اپنااڈ اسیجے دیا ' " اورتم نے خریدلیا " "سېي ميل سعى اس كوكهدو با بهول" رميش اتنى دىركے بعداب بولاتها-«كيوب ما تا دين ؟" " يداب كيسي بوسكراب صاحب أي " ہوکیوں نہیں سی ای ابتمہاری جگہ میش کپڑے رمیش کرے گا اور اپنی آجرت رمیش نے بڑی عقیدت مندانه نظروں سے میری طرف دسجھا اور کھیرا تھیں مجھ کالیں۔ " اربے تم لوگ جائے ہیو" ماں نے دونوں کو مخاطب کیا۔

دونوں نے اپنے اپنے گلاس ہونٹوں سے لگائیے۔ " رمیش کی گفروالی آوارہ ہے اورمیری گھروالی کو میرا تھائی تھ گا لے گیا ہے۔ ہم دونوں کا حجيرًا اليك سام ي مانادين في كها. " تو کپر کمیاسو چاہے تم لوگوں نے اڈے کے بارے میں جی میں نے سوال کیا۔ "اسی کے لیے نومیں مانادین کوآپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ اِسے سمجھائیں " رمیش نے بڑی عاجری سے مجھے ناطب کیا۔ " كِهانى يرتمها داكبيى معامل بعيين اس مي كيا كرسكما بهون " " میکن سرآب میں کوئی داستہ تو شجھ اسکتے ہیں ؛ رمیش نے کہا "آپ جوفیصلہ کریں گے ہم دونوں کومنظور ہوگا " مانا دین نے تاشید میں کہا۔ " اگر میں بیر کہوں کہ تم دونوں براڈہ چھوڑ دو اور حینڈی گڑھ سے کھاگ جاڈ ۔ سم توصاحب چلے جائیں گے میکن آپ کہ جوصبح شام اپنی بنلونوں کی کرٹریں اور قمیفوں کے كالرتهيك كرانے بهوتے ہيں وہ كون كرے گائ مآمادين في سوال كيا۔ " يىنۇد كرىياكرىي گے' مال نے مُسكراكر مېرى طرف دىيكھا۔ " تو کیمر کمیا کِیا عائے عِسِج شام تو کالرا در کرنر ہر مجھ سے بھی درست نہیں ہوں گی ِ سبکن رمیش تو تھیک ادی نہیں ہے۔ یہ قمیضوں کے بٹن بہت توڑتا ہے۔ " اورسى صاحب" " تم میرے یا جا مے ہمیشہ ہی غلط پریس کرتے ہو ! میں نے سگریٹ سُلگا یا اور دونوں کی طرف مسکرا کر دیجھا۔ رمیش اور ما با دسن دونوں دو ہارے ہوئے آدمیوں کی طرح میری طرف بی امید نظروں سے دیکھ رسے تھے۔ " تو پھر مدیجادے کریں کیا ؟ اس نے ان کی طرفداری کرتے ہوئے یو جھا۔ " اس کاایک عل ہوسکتا ہے۔ آئندہ سے میفین تو ما نا دین پریس کیا کرنے اور یا جامے " اسى الْمُسكِيبُ مِمُ مان بولى -" اسى برئىس سے اور اسى ميزېريديكن مختلف اوفات برير ايك برئيس كريے گا تو دوسرا كو تحقيول سے كبرے اكتھ كرے كا ايك برنس كئے ہوئے كيرے تقسيم كرے كا تو دوسرا

رقم اکٹھی کرے گا اور کیراً دھی آ دھی دقم آلبس میں بانٹ لیں گے۔'' '' یہ آپ نے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا ہے '' رمیش نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔''میں پہا سے اب کہیں نہیں جانا جا ہتا۔" " ہم دونوں اکیلے ہیں۔ عبنا کمائئی گے اسی میں گزارہ کریں گے۔ نہاب مجھے کچھوا پنے گھر تجلیبی اسے نہ رمیش کو " مامادین نے جواب دیا۔ « ىيكن رميش كى ما ب اور كېېن كىفى تو گا دُل يى رىنى بېر رماسيء ماسف انظروين كبار رمیش فے سوال بھر ہے انداز میں مامادین کی طرف دیکھا۔ " ہم دونوں کے گزاد سے کے بعد جو کچھ بجے گا وہ ہم مر مہنے رسین کی مال کو بھیج دیا کریں گے۔ ماتا دين بولا «اور وه مقدمه» و اب أسسے وكيل كى خرورت نہيں رسبے گى دكيري ميں اب ميں وكالت كياكروں كا اس کی " ۔ ما ما دین کا جواب سن کرمیں ذور سے ہنسا' میری ہنسی میں ماں کی ہنسی بھی شامل ہوگئی۔ اور دوِنوں ہارے ہوئے آدمیوں کے ہونٹوں سرایک معصوم اور بےلوث مسکر اسمط

ىچىلگنى ـ

## دِل کے دروازے مضبوط نہیں

میں ہوتا ہے جیسے میرے دل کے دروازوں پر کوئی دِھیرے دِھیرے دِستک دے دہانوں پر کوئی دِھیرے دِھیرے دِستک دے دہائی اس اُمید برکہ ہے دروازے کھل جائیں گے۔ شاید دہ نمبیں جانتا کہ میں نے چھلے چادسالوں میں ہرشام اپنے دل کے دروازوں میں ایک آ سہی کیل گاڑی ہے اور دات

کے سنائے ہیں اس بہتھوڈے لگائے ہیں۔ ہوست اس کو ٹی کیل ٹیڑھی تھی ہوگئی ہواہ را ب میرے دروازوں میں ہزاد سے اوپر کیلیں گڑی ہیں اب بیر دروازے ہمیشہ کے لیے بلد ہوگئے ہیں کوئی لاکھ دستاک دیتارہ بے یہ بھی نہیں کھل سکتے۔ بیر ہوسکتا ہے کہ کسی ٹیڑھی ہوئی کیل سے دستک دینے والے کے ہائے درخی ہوجائیں اور خون بہر نکلے 'اور یہ خراں رکسیدہ بیتے بند دروازوں سے محراکر میرا مذاق اڈا رہے ہیں۔ اور کوئی نہ کھی جانتا ہولیکن بیزدرد بتے جوشا خوں سے تو طب کر میرے ارد گرد کر رہ ہے ہیں ' جانتے ہیں کہ میرے دل کے دردازے توٹ تو سکتے ہیں مسیکتے میں مسکتے۔ منہدر سکتے

آج کرشمس ایوسے

میں نے *ہر رہ*س ایسا سوچاہیے۔

کروں در برآمر دن میں رنگ برنگی میلون تنگ دستے ہیں۔ رنگ دار کاغذوں کی پھول<sup>وار</sup> جھالریں جھول رہی ہیں، در اِنگ رُوم کے بردے بدلے گئے ہیں۔ صوفوں برسفید دُھلے ہوئے غلاف چڑھا دیئے گئے ہیں' ڈایننگ رُوم می کینیڈل سٹینڈز سر طری طبی شفاف موم بتیاں لگا كى بى كى الكيندل لائت سى بوكا عالى كلاس الريديس د كھے جك رسے بي اور وسكى بولوں میں بندانگڑ ائیاں ہے رہی ہے۔ دن ڈھلے ہی ڈیڈی اور ممی کے دوست آجائیں گے۔ آدھی اِت تك بنكام رب كارىكن مرادل ماه دباب كىي اسى باركے نيچى بائمى ربون اور زرد يق شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر محمد ر گرتے رہیں میں دات کی ادس میں تحفظ کتی رہوں اور ماضی کے ستھو<u>ڑے سے حسرتوں کے کس اپنے</u> دل تے در وازوں پر گاٹر تی رہوں اور کرامہنی دمہوں او مھررات کے پچھلے میرایک صلیب تیاد کروں اور اسے اپنے کندھے براٹھائے گرتی طرقی کانٹے تھریے دائستے ہر میل نیروں اور اینے جسم برشکتوں کے کوڑے کھا تی اپنی صلیب کو سنبهائ وكسيمرق علول اوركهرامك اوني حجرامي فرديى اس صليب كوزمين مس كالردول اوراس کے ساتھ لگ ماوک اور کوئی مہرت بڑے مڑے کیل میری ہم میلیول سراور باول سی طھونک کر مجھے اس صلیب براٹ کا وے اورمیرے حسم سے بہتا ہوا خون روٹ نی کا اللاؤىن كرد مك استھے اورسشرق كى بہارايوں كے اوبر سے تمودار موملے اورمرى انكھير بمیشہ کے لیے روشنی کے اصاس سے فروم ہو جائیں۔ ىيكن مىں جانتى ہوں كەاپسانىمىي ہوگا-

ہربرس اپنے میے ایک ہلیب تیار کی ہے اور اسے اپنے کنرھوں پر اٹھایا ہے اور اس سے سٹی ہوں لیکن روشنی کا حساس مِٹنے کے بجائے اور بھی شدید ہوا ہے۔ اس برس کھی بہی ہوگا۔

آڈوکے اس بیٹر نے مجھے تھی دہمن کے دوپ ہیں دیکھا سے ۔ ٹھیک ان ہی دنوں جب اس بر ٹوٹ کر بہا ہوا تھا۔
جب اس بر ٹوٹ کر بہا رائی تھی اور وہ خود ایک دہمن بن کرسب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔
لان کے جادول طرف بجلی کے بلیب روشن شھے۔ او دبجلی کی اس تیزروشنی ہیں ہے بیٹر کتنا خوبھورت لگ دہا تھا۔ بادات آنے ہیں اتھی دہرتھی۔ میں سجی سجائی کھرے کے ایک کو نے میں بیٹھی تھی۔ وہ شام سے ہی کہ بیں غائب تھا ' بادات کے انتظام میں لگ دہا تھا ۔ کئی دفعہ بوجھالیکن اس کا کچوبھی بیتہ نہ جلا۔ ایک بادات کا انتظام میں لگ دہا تھا ۔ کو منظے میں بیٹھی ہوجھالیکن اس کا کچوبھی بیتہ نہ جلا۔ ایک باداتی اتھا ' میرا بیغام بھی اسے بل گیا تھا ۔ دومنظے میں بیٹھی اسے کو کہ ہر کچوب کی باداتی تھا ۔ دومنظے میں بیٹھی کے کو کہ ہر کر کچر جانے کہاں کھو گیا تھا اور اب تک نہمیں آیا تھا۔ ہیں ایک کو نے میں بیٹھی سہیلیوں اور رشتہ داد لڑکیوں سے گھری سوتے دہی تھی کہ وہ ایک دم اس قدر بے نیا ذہر اللہ کھی مرد فیدت کیا ' درجنوں کام کرنے والے تھے' اس سے زیادہ ورداد کھی مرد فیدت کیا ' درجنوں کام کرنے والے تھے' اس سے زیادہ ورداد فید کے اندر جھانک تھی نہ سکتا تھا۔

کیوں ہوگیا تھا۔ انٹی بھی مرد فیدت کیا ' درجنوں کام کر بے کے اندر جھانگ تھی نہ سکتا تھا۔
اور اسی کھی وہ دا فل ہوا۔

"معاف کرنانشی منجھے آنے میں دیر ہوگئ کیا بات ہے ؟" وہ گھٹنوں کے بل میرے قرب ببٹیھ گیا۔اس کے بال کیسے رو کھے تھے اور آنکھیں کتنی گہری تھیں۔

"ميراليك كام كرو كے"

" ذرانزديك بهوجاد "

ادراس نے اپنا چہرہ میرے بالکل قریب کر دیا اور میرار نشمی دو ریٹہ اس کے گال سے مسہو نے ریگا اور میرا دیسے۔ مسہو نے ریگا اور میرے ہونٹ اس کے کان کی لووَں کوچھونے سکے۔

" رِجْهِ الْدُوكِ بِيرِ مِكْ لِي عِلْوَ بِحِهِلِ دردان بيس !"

کاسنگین گونج اُٹھا۔ بیں ان کھنتی ہوئی پائلوں کی آوازساتھ لیے اس کا ہازد کیڑے کوٹھی کے پکچھلے دروازے سے نکل کر آڈو کے بیٹر کے پاس بہنچ گئی۔ اس کے سفیدسفید کھولوں نے جیسے ایک بار قبقہ کے لگا کر آجھے اپنے سینے سے سکا لیا تھا۔ بیرا ہاتھ اٹھی تک اس کے بازو ہر ڈکا ہوا تھا۔ بیٹر کے نیچے کہا ہوا تھا۔ بیٹر کے نیچے کہا ہوا تھا۔ بیٹر کے نیچے کہا ہوں کے بار وہر ڈکا ہوا تھا۔ بیٹر کے نیچے کہا ہوں کے اس نے تنے کو زور سے بلایا اور سینکٹوں کیمول مجھ ہر رہیں بڑے۔ میرے ہونٹوں میر مسکرا ہمٹ کھیل اٹھی۔

"بس زندگی کفرایسے ہی مسکراتے رہنا! اس نے کہا۔

تھے میں نے اپنی مہندی (نگی انگلیوں سے بٹریکے تنے کو سہلایا اور اسے نمسکار کر کے والیسس ہولی۔ والیسس ہولی۔

" دىكچھومىرسے ساتھ رىبنا'ايسانە بہو كھپر كھپيں غائب بہوجاؤ اور میں ڈھونڈتی كھپروں <u>"</u> "تم سیج مج یا گل ہو " اُس نے جواب دیا۔

اور کھِرباج کانشور ہوا اور بادات گین بیستاگئی۔ اس نے مجھے چھوڑ انہیں تھے دہ میرے ساتھ تھا' جب جے مالا ڈالنے کو میرے ہاتھ اُسٹھے وہ حب بھی میرے ساتھ تھا' جب شادی کی بے مطلب سی رسیں اداہور ہی تھیں وہ جب بھی میرے ساتھ تھا۔ اور جب کنیا دان کا سے آیا وہ جب بھی میرے بیچھے بیٹھا تھا' اور مینے سناتھ ابراتیوں میں سے کسی نے کہا تھا۔" رئز کیاں بھی شہبالار کھتی ہیں' یہ توسیبیں دیکھا ہے ۔'

ایک زور دار فہقہ گونجا نھا اور میں غصے سے جل اٹھنے ھی۔ ایک سننی سی ہمرے سارے جسم میں میں میں میں میں میں میں ا جسم میں مجھیل گئی تھی۔

"شادى كے ليے آباؤلاہوں كونى لاكى نظريس ہوتوميرانام نوٹ كريتے؟"

سیراس نے جواب دیا تھا۔ وار زور دار تھا۔ رہ کیاں زور سے منسی تھیں اوراُدھرسے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ مجھے کچھ سنتوش ہوا۔

اور کھر کھیروں کی رسم کھی پوری ہوگئی۔ کھول اور بتاشے ہون کنڈ میں ڈالے گئے اور آخری کھیرے کے بعد سری زندگی کا ایک نیا سفر سٹر دع ہوگیا۔

جہیز کا سامان بیائے بیور ہاتھا۔ تمیزی شہیلیوں کے تحفے ممی اور ڈیڈی کے دوستو<sup>ل</sup> نظر مل

كے بيرىذنيس دھيرول كى تعدادىي تھے۔

" تم مجھے سائر ن برسس و سے اور کھنہیں ملامیرے لیے ؟ میں اس سے

حبيجة رسي تفى اوروه مسكرار بإنتها-" بیرانگلش رپسی ہے، دلیسی نہبی جو ہفتوں ہی میں نا کارہ ہو جائے۔ اس میں ٹیمیر بچر کنٹرول ہوسکتا<u>ہے</u> <sup>یہ</sup> '' جانتی ہوں' میں نے سہلے بھی دہی رکھی ہے ' " نیشی برلسی تمہیں اس سے دیے رہا ہوں کہ تمہیں کریز کاسمیشہ خیال رہے ڈکو منے نگے نواسے فور اُسی ٹھیک کرہو۔ ایک باد کریز ٹوٹ جائے تو کھر سپلی سی نہیں رسہی ۔ سپی عال زندگی کا ہے' اس کے وفاد کو قائم رکھو' اس کی دہجھ تھال کرو' اسے سنبھالو' اسے تبھی نہ کُوٹنے دور و قار نوط جائے تو زندگی میں کچھ نہیں رہتا ؟ انس کی آوا زمیس فلومس کی گرمی تھی۔ برکسیں تواہ دلوگول نے تھی ویئے تھے لیکن اس جذبہ سے نہیں ۔میری آنتحقوں میر أنسوا كئير "كرېزىكىھى نېبىل ئوئے گئ وعده كرتى ہوں!" اس نے میرا بہندی سے *سرخ باتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے دوسر*سے ہاتھو <u>س</u>ے مهلایا اور ایک بارا بنے سینے سے رگا کرکہا۔ " تنجر كبھى ملاقات نبو ئى توڭو چھوں گا۔' "میرے آنے تک جانامت، میں پیسوں واپس آجا وَل گی خ "تم ريسون بهيس آؤگي سي جانيا بهون " دنیائی کوئی طاقت مح<u>می محجه</u> آ<u>نے س</u>ے نہیں روک <u>سکے</u> گی <sup>"</sup> " ننم خود سې رُک جاوُ گُي نشي ۽" وه مُسڪرايا تحدا \_ اتنے میں میری سسوال کے لوگ آگئے اور میں اندر علی گئی۔ اوراس کے بین نیری ڈول اٹھی اور میں نے ہاتھ تحفیر لمبے گھونے گھٹ سے دیجھا وہ آیا۔ طرف كفترا دومال سيسة تنحمين فيخبد رباتحهار اس فے ٹھیاب ہی کہا تھا' وہ نہیشہی ٹھیک کہتا تھا۔ میں ہی اسینے آپ کو طھیاب

اس نے ٹھیاب ہی کہانمھا کہ وہ مہیشہ ہی ٹھیاک کہتا تھیا۔ میں ہی اسینے آپ کو شھیاب سے نہیں سمجوس کی تھی۔ میرے اندازے سدانبی خلط ہوتے تھے۔ میں اس روز سہیں آسی جس روز آنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ میں عدہ کرتے مرفت بھول گئی تھی کہ والیس آنا میری مرض<u>ی سے نہیں</u> ان لوگوں کی مرضی سے ہوگا جو مجھے اپنے ساتھ لے جاد بھے تھے اورانہو**ں** نے ایک ہفتہ تک واپس نہ آنے دیا۔

اسى بات برميرا او رمير بي خاوند كالجم بحره الهوكيا-

سان دن کے بعد نارسے اطلاع دیجہ جب بیں اور میرا فاوند سہنچے تو سم دونوں میں اختلا فات کی شروعات ہوجی تھی ۔میرے واپس آنے تک وہ جلا گیا شھا اورکسی سے کھچے نہ کہ گیا تھا۔ اس نے کوئی شدکایت نہ کی تھی' کوئی گلہ نہ کیا تھا۔

سی نے ریاسے یوجھا۔

"كنولكب كياشها ؟"

"حس روز اسے جاناتھا اُس سے دو روز بعد ؛ رمانے بتایاتھا۔

" مجهے كوستار ہا ہوگا ؟

"سہیں وہ تو سہبت نوٹس تھا۔ جانے سے سہلے مجھے اور اُر وپی کو بچرکے گیا تھے۔ اُٹس کریم کھلائی تھی' رات کو دیمہ تک مجھے سناسنا کر ہنسانا رہا تھا۔ ڈیڈی می بھی بہت دیمہ تک سنستے رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ہم سب کی تصویریں کھینے تھیں اور تھے۔ جاتی دفعہ گیٹ کو ڈی افتیاط سے بند کر کے گیا تھا۔ میں کھو لنے بھی تو بولا اب گیٹ نہ کھولو میں بھردک جادی گا۔ اس گیٹ کو اب نشی ہی کھولے گئی'

یں پر اس مجھ سے آگے تہیں ہیں کئی۔ سی بیچھلے در دان ہے سے نکل کر آڑو کے بیٹر کے نہیں کا کہ اُرو کے بیٹر کے نہیں گئی۔ شاخوں سے تُوٹ کر گرے ہوئے کیولوں کی سیج بجھ رہی تھی۔ میں وہاں کھڑی دیر تک کیا در وی تاہمی کے اِس طرع چلے جانے بردادد تک رہی در ہیں ہول۔ مجھے اُس کے اِس طرع چلے جانے بردادد تک انسونس تھا۔ بات صاف نہمیں تھی کیکن دل تھا' یاا نینے ٹھی کے سمے بر دائیس نہ آسکنے کاافسونس تھا۔ بات صاف نہمیں تھی کیکن دل

مي کهيں در د کی رمن ضرور تھی۔

فارسفنے سملے اسی بٹر کے نیچ میں نے ممی سے کہا تھا۔

" دراصل میں شادی کرنا چاہتی ہی نہیں۔ مجھے شادی سے نفرت ہے!" "لیکن اہم جھپو تی شہیر ہر بر بچیس رہس کی جیوجی جو الجھی خاصی سروس ہے۔ المجہیں

اوردىرسىس كرىيات،

"مين تم لوگون په بوجو بين بون خود کمان بو

" پچھلے تین برسوں سے ہم تمہاری ضد مانتے رہے ہیں۔ کئی لڑکے دیکھے تم نے نامنظور کردیئے۔ ہم نے آگے بات نہیں چلائی۔ شمہا دابیا ہ ہمو عائے تو کھر ر ماکی بات سوعییں۔ وہ کمرویئے۔ بہم نے آگے بات نہیں چلائی۔ شمہا دابیا ہ ہمو عائے تو کھر ر ماکی بات سوعییں۔ وہ کھی بڑی ہموگئی ہے ؟

" تو پہلے رہا کا بہاہ کرڈ الو ' میں نے جواب، دیا۔

"تمہارے ڈیڈی نے سہت پُوجِو تا جھ کے بعد ایک لڑ کا ب ند کیا ہے، تم عاہوتو اسے خود بھی د تھالو ''

" بہلے کیا کم دیکھ دلی ہوں' مجھے نہیں دیکھنالٹر کا وڑ کا میری جھیٹی کل فتم ہورہی ہے۔ میں والیس جارہی ہوں۔"

"منہیں والپس نہیں جانا ہے تمہیں بتمہار سے ڈیڈی نے کنول کو تھی تار دے رکھا ہے۔وہ تھی آرہا ہے آج ۔ \*

" دہ کیا کرنے گاآ کر اسے بہج میں کیوں گھیٹتے دہتے ہو۔ شادی مجھے کرنی سے یا کنول کو؟ " سغصے سے بولی تھی ۔

انس شام كنول أگياتها-

ہم سے سرسری سی دعاسلام کے بعد وہ اور ڈیٹری اور می آبس میں بائیں کرتے دہے ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ قبضے لگا ناہوا ہمارے ٹولے میں شامل ہو گیا تھا اور میں اور ممال ہو گیا تھا اور میں اور ممال ہو گیا تھا اور میں اور کی جھٹی بڑھوالی مانے کالج اساور دُوپی سب کچر بھول گئے تھے میں نے تارسے میں روز کی جھٹی بڑھوالی مانے کالج اسلی کی بیاری کی اطلاع کر دی آدھی اسلی کی بیاری کی اطلاع کر دی آدھی دات نک دی میلی دی جینے اور باقی دات نگ دی میلی میں آئے ۔ انگے دو نے جینے اور باقی میرے حصے میں آئے ۔ اگلے دو نہ کچر کا بروام طے ہوا۔

ا گلی صبح لان میں گھومتے ہوئے اس نے محب سے کہا تھا۔

"مين تم سے كچه كهنا چا بتا بهول "

میرادل دھڑک اُٹھھا ۔ جانے کیا کہنا چاہتا تھا وہ۔ کوئی غلط بات نہ کہہ دے۔

"سوج کے کہنا۔"

وه مسكراديا ـ

" نياده سوچنے والے آدمي کمه على اپنى بات صاف طورسے نہيں کہ سکتے "

میرا دل کھر دھڑک اٹھا میں نے نظرین تُوکالیں۔ قدم مضبوطی سے زمین ہوجا دیئے' جيسے محبور كونى وار مهونے والا مو -"تم كسى مين انتركيثيد مهو؟" میں نے اس مختفر سوال ہواس کی طرف نظراً ٹھا کر دیکھا اور کہا۔ " اگرتمهادی نگاه میں کوئی شخص ہے تو مجھے بتاؤ میں انھی تمہارے ڈیڈی سے بات كرلوب گارجو كچهِ تم جابهوگی دسی بهوگا، بقین ركھو-"سي كويونهبي عالمتى أسي في سي في حواب ديا-" جانتی بر تمبارے گھروا لے تمہارے لیے ایک لڑ کا دیکھ عکے ہیں اور وہ فیصد کرنا " کیوں؟" اس نے بالسکل غیرونرماتی انداز میں پوچیےا۔ <u>جیسے کوئی دکان دارکسی جبز کا</u> سنوداکرربابرو-اس نے ڈرایٹ مک کا وکن کی جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نے لاا ایک سگرٹ سُلگاما ا درانس کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ SUFFER ) كرتي بهوبالوثمُ بباوركمُ "ان بریکاد کے کمیلیکنے سے کیون سفر د كبال شادى كرنا چاستى ہو يا كھر جَها ك مم كهبيں وہال كركو'' میں نے کوئی جواب نہیں دیا - لان می شہلتے طہلتے اس سے آگے لکل گئی ۔ ہم دونوں میں فاصله بڑھ گیا۔ اور تھے میں اپنے کمرے میں علی گئی۔ كنول دوببركوكهيں جلاكيار کچه سامان اس کانبیس بیرا تھا۔ اندازہ تھا کہ دالیس آئے گا۔ اس شام میں نے اپنے دل کے دروازے باربار کھو لے' اندر تھانکا لیکن لگما تھا

پھوناہ کا ہو یہ ہی پید مسلمہ اور انسانہ کھوکے اندر جھان کا امکن لگما تھا اس شام میں نے اپنے دل کے دروازے بار بار کھی جبریں گڈیڈ ہود ہی تھیں، کہ ہیں جیسے میرا دِل اب ایک ایسا کمرہ بن گیا تھا جس میں رکھی جبریں گڈیڈ ہود ہی تھیں، کہ ہب بن کوئی ترتیب ہمیں تھی۔ میز بر پر کتابیں کھی بڑی تھیں، دیک برخط تجھرے بٹرے تھے بلنگ پرساڑ ماں روندی جارہی تھیں۔ ایسے میں اگر کھٹر کی کھل گئی اور سہوا کا تیز حموز کا آگیا تو ایک مھی چیز منہیں نیچے گی' سب کچھ اُڑ جائے گا' سب کچھ

اَبْھی کچھ مہینے مہلے بہن مالت کنول کے کمڑے کی دیکھ کر آئی تھی۔

میں اور می اور رما اُسے ملنے گئی تھیں بمیرا ایم -اسے کا امتحان کاسنیٹر پنجاب بیں بناتھا میں امتحان دینے گئی تھی اور می اور رما میراساتھ دینے۔ اُس کے بابس مین کمروں کا ایک فلیٹ تھا۔ اُس نے اپنے آپ کو ایک کمریے میں سمیٹ کر ماقی دونوں کمریے مہمادے حوالے کر دیئے۔ ''اچھا فاصا کماڑ فانہ سے تمہمارا گھڑ۔ میں نے اسے تھٹراتھا۔

" اس طرح چیزوں کوسیکن اسینا جینے میں آسانی دستی ہے '' اس نے سنستے ہوئے جواب دیا تھا۔

میں بڑھتی فاکتھی۔ وہ نمی اور دما کو گھانے سے جانا کہ ہیں بڑھ سکوں اور میں اس بات برگڑھتی رہتی تھی کہ وہ مجھے ساتھ کیوں نہیں سے جانا تھا۔ ہیں اپنے دو نوں کر سے جھوڑ کر اس کے کمر سے ہیں اُجاتی اور اس کے نسبتر بڑی کتا ابوں کے صفحے اللتی بلٹتی رستی ۔ جانے وہ کیا کچھ استعمال کرنا تھا کہ اس کے کمر سے ہیں بلکی نوشبو نسی رہتی تھی۔ وہ جہر سے بہر کریم بھی نہیں لگا تا تھا ایکن دیکھنے ہیں دہ مہرس ملائم محسوس ہوتا تھا۔

وہ صبح منہاکر نکلتا تو میں فور اباتھ مُردم میں گھس جاتی ۔ دلواد دل برصابن کے تا ذہ جہا گ اُرٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی جس میں سے گلابی دنگ کی ڈیٹل کی اُرٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی جس میں سے گلابی دنگ کی ڈیٹل کی چھر سے دھیر ہے نکل دہی ہوتی اور دہ تولیدا بینے گرد کیسے برائے دوم سے نکل کہ اینے کرے میں جاتے ہوئے کیلے یا وال کے نشان فرش بر چھوٹر تا جا تا اور مجھے محسوس ہوتا جیسے ہر یا وک کے نشان میر ہے دل کے انگل میں اُلم مرد ہو ازہ باور اس سے کمر ہے میں جاکر در وازہ اندر سے بندکر میا ہے میں سوپ کیس صاف کرتی 'وتھ مہیدسٹ کی ٹیوب بر ڈھکن لگائی اور بائد وازہ میں بیس موٹی دہتی کے میں باہر نہ نکل جائیں۔ اور اس کے کرے میں دہیں دینی۔ بندکر دہتی کہ لوبان کی بیخوش ہوئیں کہ ہیں باہر نہ نکل جائیں۔ اور اس کے کرے بردسک دہتی۔ بندکر دہتی کہ لوبان کی بیخوش ہوئیں کہ ہیں باہر نہ نکل جائیں۔ اور اس کے کرے بردسک دہتی۔

سَّے آئی کم این ہُ "بلیزنیشی"

ا ورده اپنے بالوں میں کنگھی کررہا ہوتا یا قمیض بہن ریا ہوتا یا ٹائی کی ناٹ ڈرسٹ

كرربابهوتا–

"تمہارا تولیہ کے جاؤں؟"

"تْعْمْرُومِين مان توليه نكال ديتا بهون "

"نہیں اُس کی فرُورت نہیں ' اور میں اس کا گیلا تولیداٹھ اکر بانھ رُوم میں کھا گ آتی اور اس کے صابن کے جواگ میں اور تھا گ گُفلادیتی ' جلتے ہوئے لوبان میں کچھ اور لوبان ڈال دیتی اور اجنے جم کے ایک ایک انگ کواس کے گیلے تولیے سے رکٹر تی رہتی جب تک کر رما باہر سے حینی نہیں ۔ سے حینی نہیں ۔

" بانته رُوم میں کیا کرتی رستی ہواتنی دریہ ؟

میں چونک اُپڑتی کبڑے بہن کر علدی سے ہاہر نکلتی اور لگتاکہ خوشہووں کا ایک فافلہ میرے بیچھے چلاآ کہ ہاہم اور میرے پاؤں کے گیلے نشان باشحہ کُروم سے میرے کمرے تک سے میلے ہوئے میرا تعاقب کرتے رہتے اور رماکنول سے کہتی۔

تمهادا باتحَه دُوم توعظ كُفرت انني وشبو اتني وشبوكم دى بهوش بهوجائ يُ

اوروه بهنس دیتا اور کهتا-

''میرے علادہ سیہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوسکتا۔''

ده نو به بهوش نهمین بوا سکن میرے دل ددماغ برجانے کون کون سی خوت بوئی منڈلاتی سی اور جب بیس متحال دے کر دالیں آنے سطی تواس نے ہم سب کوا بک مہمت بٹر ھیا بارٹی دی اور کھر شرین میں ہماری سٹیس ریز رو کرائیں اور کھر بہیں اسٹیشن برجھوڑنے آیا۔
بارٹی دی اور کھر شرین میں ہماری سٹیس ریز رو کرائیں اور کھر بہیں اسٹیشن برجھوڈ نے آیا۔

المُم كب أرب بوبهي ملني " دمان بوجها تها-

" اتنے دن طنے ہی تورہ سے ہیں ؛ اس نے جواب دیا تھا۔ " اینے ساتھ وہ نسخے ضرور لے آنا جن کی خوشبو سے تمہارا گھرمہکتار ہتا ہے۔ "

میں نے کہانتھا۔

ن ده ټواب جارب بين يه ده مسکرا پاسها د "گهرتور سنے والول کی سانسول ان کی بالو ان کے قہم فہوں سے دہمکتا ہے ۔ کہمی عظر کی خوشبو سیجھی دہرکا ہے ؟ رِ

دہ تمسٰتر ایا ضرور تھا نیکن اس کی تستحراب ٹ میں ایک <u>ملکے سے درد کی پر ج</u>یائئی کلی تھی ' جسے میں نے محسوس کیا تھا اور پیا ہا نتھا کہ وہ ہمیں ایک آ دعد روز کے لیے اور روک لے۔ لیکن اس نے دُکنے کی کوئی بات نہیں کی بلکہ جب گارڈ نے سبز حجبنڈی بلائی تو ممبری بیٹے وسیہ ہاتھ دکھ کر مجھے کمپارٹمنٹ کے اندر دھکیل دیا۔ ٹرین جلی تو میں اور دما دو نوں سر کھڑکی سے باسر زکا لے دومال ہلاتی رہیں۔ لیکن اس نے مڑکر دیکھا تک نہیں۔ لمب کمیے ڈکٹ بھرتا پلیٹ فارم کا مختصر فاصلہ تیری سے طے کہ تا جاتا تھا۔ میر سے ذمین میں نوٹ شہومیں سے طے کہ تا جاتا تھا۔ میر سے ذمین میں نوٹ شہومیں سے اسکے دوز وہ والیں آگیا۔

آتے ہی *میری طلبی ہو*ئی۔

"میں نے لڑکا دیجہ لیا ہے۔ بنادس اونیورسٹی سے اسے انجینے بگ کی ہے۔ اُس مے ۔ اُس سے پہلے دہ گوروکل میں بڑھتا دہا ہے ۔ صحت بہت اچھی ہے۔ بھلالٹر کا ہے '' اُس نے کہا تھا۔ میں نظری جھیکا شے سنتی دہی تھی۔ لیکن ایک دم بے نیازسی۔

رسُن رہی ہو ؛ اس نے میری بے توجی بر کھیجتے ہوئے بوجیا۔

ىيى نے ایک باراتن کھ اٹھاكراس كى طرف دىچھا اور كھرنظر نيجي كرلى -

"سن تمهاري طرف سے مي اور ديدي كو مال كهردوں؟" اس نے مجربوجها

میں بھر فاموش رہی، جیسے میری فاموشی سے ہی شکل عل بہو عبائے گی۔ لبُون رہِ جیسے کسی نے گرم لاکھ کی مہرسِ لے کا دی تھیں۔ ایک بادیکھ بی تونہ کہ سکی کہ مجھے مشادی نہیں کرنا ہے۔ وہ سب لوگ بہکا دمیں بریشان ہور ہے تھے۔

کاش بین تجھی کچے کہ سکوں کانش میری سوج کے تانے بانے ایک بے جان تصویر بن کے ہی نہ رہ جایا کریں اُس کے ہونٹوں سے کوئی آواز کھی نکلے میری آوازگنگ تھی۔ میری چُھٹی سیبیں سے سڑھوالی گئی ۔ اس نے مھی چھٹی لے بی۔ ڈیڈی ممی نے بیاہ کی تیاریا شروع کر دیں۔ شادی کے کارڈ حجیب گئے ، پوسٹ بھی ہو گئے۔ سیمی بہمان بہو نج گئے۔ ڈھولک پر گیت بھی گائے گئے۔ رماکی سہیلی بنورماکی آواز تو کوندے کی طرح سیجی تھی۔

دبوابال کے نبیرے اُتے رکھنی اُں گلی مُجل نہ جائے ماہی مسیسرا

سیکن میں ایک دم فاموشس تھی۔ میں نے جیسے اپنے آپ کو تحت الشعور کی گہرائیوں میں در بیات کو تحت الشعور کی گہرائیوں میں در بیات تھے۔ اب در آنکھوں میں بیاندھ کی تھی اور کانوں میں دوئی کے گالے تھی نسس سے معروکا رزمتھا ۔ کوئی لاکھ حب راغ جاندھی آئے ' اولے گریں' بجلی کڑے' مجھے کسی سے سروکا رزمتھا ۔ کوئی لاکھ حب راغ

جلائے میری گلی میں توسدا اندھیراہی رہے گا۔ کھی جیت بر کھڑے چاندنی دات کی دسعتوں کو گھورتے ہوئے اُسس نے امک مار " يون سمط كيون كني بوتم؟" " محصلنے کے لیے وسعنایں جو سبرت جھوری ہی مم نے" "سعفى للأكبيال شادى كرت بين تم كوئي غير عمولي كام تونهبي كرربي بهويا ''بہی افسوس ہے کہ میں کو ٹی تمبئی ایسا کام نہیں کرسکتی جوغیر معمولی ہو۔ بیٹا دی سے کچھ كھنٹے سہلے میں کہیں بھاگ ماوک ایسا كرنا جا ہنى ہوں برایك غیر عمولی قدم ہوگا-ليكن به قدم سنہیں اُٹھا سکوں گی۔ میں کچھ بھی منہیں کرستی میر سے میں کچھ کرسکنے کی صلاحیت ہی منہیں۔ " سی دوٹری تھی اور اس نے میری سسکیوں کو دباتے ہوئے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیاتھا۔ اودتسمحهار باتھا۔ " وہ لڑ کا سبرت اچھا ہے ، تم شادی کے بعد ضرور خوٹس رسہو گی ؛ كائنس دوانس كے علا وہ كھيداور كہتا كچھاور جس سے ميرے دُ كھے ہوئے من كوشانتى ملتی میکن اس نے کو منہ ہیں کہ اور میں سیکتی رہی اور اس کے بائوں سے اُڑتی ہوئی بیاری سی خو شبومیرے ذہن میں منڈلاتی رہی۔ ادر مھربباہ کی تاریخ اگئی۔ سائبان اور قناتىي لگ رىتى ھىيى ينڈال سىج دہاتھا گىيٹ بن رسے تھے، كاغذى جھنڈل باندهی باد سی تھیں۔ گھر تحصر سی ایک ہل چل مجے رہمی تھیں۔ ا در کھبر بارات آنجھی گئی۔ وہ بادات کے آنے سے لے کر مجھے ڈولی میں نجعانے تک میرے ساتھ دہا۔ مجھے سمارا دینارہا ۔ مجھے سمجھا تارہا مجھے دعائیں دیتارہا اور حب میں ڈولی میں بیٹھی گئی نوایک طرف کھٹرا ردمال سي ايني كيلي أنكفيس لونجه متأربا میں سرال بہوینج گئی اور میراد هیان اس کی طرف ، یا ایک دن ہی کی توبات تھی ،

کچھراس سے جاملوں گئی۔ نیکن ایسانہ ہوسکا۔ میر ہے سُسر ہرہت اچھے تھے، کٹر آڑیہ سماجی - ایک اسکول کے ہیڈما سٹر تھے۔ میری ساس بڑی نیک عورت تھی' ہے جاری نے سرخ سالو اوٹ تھے میری ہزار بلائٹی لیس میری نزر شما' روبي كى بم عمر أنو مجھے دیجھ كريا گل سي بوكئ ۔

"كتنى بيارى ہے ميرى كھانى دېھو أوره اپنى سهيليوں كومبرا گھۇتھ شار الھا الھاكىرد كھ رہی تھی۔ اور مجھے اس بریار آرہا تھا۔ اس نے شاید زندگی میں بہت ہی کم خوشی کے موقع د میکھے تھے۔ اسی لیے دوشی سے گھولی نہ سمار سی تھی۔ تمروں میں بہار شی دیا نیاد کی تصمور برتھایں ا المادلوں میں دھرم نیٹکیں سحی تھیں۔ دروازوں اور کھ کیوں برشدھ کھدر کے بردے تھے۔ میرے مسمر کھردرتے خت بر سوتے تھے میرا غادند کھی کئی برسوں کے بعداب بلنگ برسونا شرق كرك كالريسب باتين مجھے شتمانے بتائی تھاپ۔

" تمهاد سے مجھیا سگرٹ پیتے ہیں ؟"

" دام دام' انهبر سطرط کے نام سے بھی برسے "

" مِلْكُ كُتَنْ باد بِيتِي بِينَ

" ايك مار كھي نهيس ي

" بيڙ- ٿي جهي مهيس ۽

" ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں میں مجی حیوب کر عیاتے میتی ہوں !

''محجھے بلایا کردگی ؟'' '' ہاں چوری سے ''مُششمانے کہا خوا۔ وہ میرے بیے سب کچھ کرنے کو تبارتحقی۔

التمهارے بھیاناول تو پیر ھتے ہوں گے ؟

" نهبن وه تونس سبتار ته مركات سرط صفي مير "

"كون سانيل لككتے بي بالوں بين ؟"

" کی گھانی کا غالص سرسوں کا نیل -جو کھد ریھنڈ ارسے ملتا ہے:

"صابن كون سا استعال كرتے ہيں."؟

" وه صابن استعمال كرتے ہى تہيں شيو كھى بغيرها بن ہى كے بناتے ہيں:

"سوتے کتے بچیوتم لوگ ؤ

البم سب نو بحے سے پہلے سوعاتے بیں ا

" اور ما گئے کس وقت ہو ؟"

« صبح جار بحےکے بعد کوئی نہیں سوتا۔'

ىيى يەسوچ رىپى تىھى كەراھى كچھا در ئوچھنا باتى تىماياسىب كچھۇچھ لىياتىھاكەمىرى ساس نے اُسے بكارااوروه مجانى المفى آئى كهركر على كئ اورحب والبس آئى تواس كے باتھ ميں دُوده كاكلات تھا۔ادرطت ری میں رکھی مٹھائی تھی۔

مين تو دُوده منهين متبتئ ششا نه مثهاني بي كھاتي ہوں مِ

" ہجتیانے بھیجاہے دُودھ' والیس لے جاؤں گی تووہ ناراض ہوں گے۔"

" احقِيامين انتظام كرتى بول أ

وہ پر کہ کر علی گئے۔ دُو دھ شایداس نے باہراُنڈیل دیا تھا۔ میں نے استھیں بند کرنس اور دیوار کے ساتھ سٹیم ٹیک دی۔ گھونگھ سے کھینج کراور لِمباکریا ادر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا رورہا ہے اور اپنے کیمرک کے سفید رُھلے ہوئے دومال میں اسنے آنسو جذب كرنا جادبا ہے۔ مجھے اس كر باعماد اس نے جان بوجمه كمر مجهي السي ماحول مين سيميني كالتحفأ حبس مين كهمي مطمئن نه مهوسكتي تهمى - روتا دسي عمر مهرَ میرے ساتھ اس نے کون سی مھلائی کی تھی۔ اور میری انتھوں میں آنسوا گئے اور میں کھیے کا کردوٹری۔

رات میں نے اپنے فاوند سرونش یانڈ ہے کو دیکھا۔ دوہر سے صبم کاسانو لے زنگ کا نوجوان گھما ہواجسم سر کے تھو ٹے جھوٹے بال جو کٹر سے صاف کرنے والے بہش کے مالوں كى طرح كهوسي تحفي فالص كهدركي بوشاك بين كوروكل كا وديار تعى لك رماتها - مجهد كاوم امھی گائتری متر کا اُعاد ن کرنے سکے گا اور سری اوم تت ست سے کمرے کی دلیوارس گو سنجنے

ادر کھے صبح مک میری ناک میں فالص سرسوں کے تیل کی بُوا در بغیر صابن کے استعمال سے جسم سے تکلے ہوئے بیلنے کی باس گھ تی رہی اور ایک بارجب اس نے میرے کزورصبم کوا بغے تورے حيك سيني سي لگاكر بعينيا اور بيونت مير بي بينتون ير ركھے توتنرسي بوكاايك بمبھكا مير ينتھنول مي أن كُفسا اور مجهة أبكائي أن الحاسكي وه كُفراكيا -

تطبيعيت خراب مسكحيه ؟ أس في حيا-

میں خام بسے اور کیٹرے دُرست کرتی ہوئی کروٹ بدل کر ملینگ کی بیٹی کے ساتھ

لگُنگئى تھوڑى دىيىنى خراڻوں كى ادنجى ادنجى اونجى ادانى سى تمرە گونجى لىگا اوراس گۇنج مىس مىرى يېكى ئېلى سىسكىال دويتى كىئىن.

تناسسرمرمادا کے انوسائی ساس دن اس قلعیس قیدرہی اور جب والب اپنے گھے۔
یہونچی نوکنول جا چکا تھا۔ ہیں رمائی بات سُن کر باہران میں آگئی تھی آڈو کے درخت کے نیچئی افدرہ تی رہی کھور کے درخت کے نیچئی اور دوت اور دوت کے نیچئی اور دوت کے درخت کے نیچئی کھول کر ۔ لگتا تھا میں نے دندگی میں جو کچھ کرنا تھا کر ربیا تھا۔ اب تو صرف برائی جب کرنا باقی تھا۔ اس کے لیے سادی عمر شری تھی۔ برائی جو در ہی سے کوئی کسی طرح کچھ تاک اسٹے آپ کو کسی طرح کھی کھیا۔
اس سے کسی کو کیا ۔ اپنے لیے ہم اور نہوں کا کی مولی سے دور ہی بنانی پڑتی سے اور نود ہم کروسی فائی ہونا بھر اس کے لیے کوئی قانوں نہیں ، کوئی نبا ملاطر لیے نہیں۔

اپنی میلیب اپنے کندھے براٹھاؤ اور جب چلتے چلتے کھک جاؤ تواس کے ساتھ لک جاؤر

رما آئی تھی۔

"جیماجی چائے پرانتظاد کر دسے میں یہ "مجھے دہاں چائے سنہیں مینی میم سیہیں ہے آؤ۔"

تحفیرتمی آئی تھی۔

"مبلی دمان تمهاراانتظار مرود ماید "

«میں و ہاں منہیں جاؤں گئ مجھے دق مت کرویہ محمہ عالگ

منی بلی گئی۔ وہ تمیری عادت کومانتی تھی \_

کھردما چائے لے کر ماہرا راد کے درخت کے نیچ آگئی۔ ہم دونوں گھاس پر ببٹے کہ کہ جائے بیتی رہائے کے کہ ماہرا راد کے درخت کے نیچ آگئی۔ ہم دونوں گھاس پر ببٹے کہ کہ بیتی رہائے ۔ بیتی رہائے کے بیٹے کوئی تھی کے ششا جودی جھیے ایک بیالی لے آئی تھی ہر روز ورنہ مہاشتے ہرنوش تو جائے بیٹے والوں کو اپنا دشمن سمجھتہ تھے۔

دات کویس د ماکے کمرے میں سوئی ادر مرونش پانڈے الگ کمرے میں بیٹرے جاگتے ہے ادر محیر خرالوں سے جھ سے کے نول میں گھونسلے میں دبکی چڑما کو ڈراتے رہے۔ محیر میں ہوئی ۔ شام بھی ہوگئی۔ پچ<sub>یر</sub> کا بہوگرام بنا میں جانے کو تیار نہیں ہوئی۔ بہوگرام کینسل ہوگیا۔ ایک صبح اور ہوئی۔

سٹام کوڈیڈی کے ایک دوست نے ہم سب کو چائے میر مبلایا تھا۔ میں سر کی کر کر <mark>سٹی</mark> رہی نہیں گئی۔

ايك اور صبح سبونۍ -

ہرونش بانڈے نے والیس جانے کی تیادی کرنا چاہی۔ مجھے مُلایا گیا۔ان تین دنوں م<sup>ی</sup>س میرا اس سے سامنا ہمی سہمیں ہمواتھا۔

'' چلنے کا کمیا ہم دگرام سے ۂ اُس نے لیو حیا ۔ ''میں اکھی نہیں جا وَل گی ﷺ

" کيوں ؟"

"يېپراذاتى مسئلېسے "

" بیاہ کے بعد ذاتی سینے ختم ہوجاتے ہیں۔ اب تم نوشا مارکنٹر سے نہیں نشا پانٹرے ہو" "میں نہ مادکنٹر سے ہوں نہ یا نڈ ہے صرف نیشا ہوں۔ اور اب دونوں قسم کے بندھنوں سے
ل

" توسی تمہارے برنیٹس سے بات کرتا ہوں ؟

و کر لیجتے ہے

سب نے ڈیڈی می سے بات کی۔ انہوں نے مجھے سمجہایا سکن جب مانے کی بات اکھتی تو فالفر سرسوں کے تبیل کی کو اور گندسے پسننے کی باس سے میرا دماغ کچھٹنے لگا میں نے سرال جانے سے صاف ان کا دکر دیا۔ ہاں صرف شنا کا خیال آتا دہا جو سہبت بیا یہ می اور اچھی لڑکی تھی لیکن غلط ماحول میں گھٹ کر عبان دے دہی تھی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کرسکتی ا چاہتی تھی اُسے ایک خط سکھوں گی اور اس سے نہ آنے کی معافی مانگوں گی۔ اسے کہوں گ کہ وہ کچھ د نوں کے لیے بیہاں آجائے یہ کین وہ خط کھی کہاں بھسکی تھی۔

برونش بانڈے شام کوملاگیا ابنا جھوٹا سااٹیجی کسی سیحریس اُسے اسٹیشن مک جھوڑ نے سے منہیں گئی۔ طویش کے دیکن میں کو ملک کا دمیں مبیعی کے شیوں سے دیجھتی دسی اور کا دجب کیٹ سے کے کیٹ سے دیجھتی دسی اور کا دجب کیٹ سے

باہرنکل گئی تواپنے نڈھال حبم کوبلنگ برگرا دیا۔ کھڑکی کے باہر دس روز پہلے کی دنگ برنگی حضن لوں کے کچھ نگڑ ہے اکھی انگ برنگی دیے حضن لوں کے کچھ نگڑ ہے اکھی انگ کھٹر سے انھے 'جیسے مبند کواڑ دن بر دستاک دیے مسیم ہوں۔

آخروہی ہواجس کا مجھے ڈرتھا۔ ہیں ایک بادوالیس آگر کھی کھی اپنی سرال نہیں گی۔
میرے ڈیڈی اور میرے مسر بایڈے جی ہیں خط و کتابت ہوتی دہی۔ ایک بادوہ خود کھی آئے۔
سجھے بڑے ہیادسے سجم بایا۔ یہ بھی بتایا کہ مشتما میرے بغیر دو دو کر لم کان ہورہی تھی۔ مجھے بنیا دویہ براف نویس کھی ہوالیکن میں ابنا فیصلہ نبدل سی میرا فاوند مرونش بانڈے ہے میں ایک باد مجھے لینے آیالیکن ہیں وہال نہیں تھی ، ملاز مت کے سلسلے میں کسی اور جگر تھی۔ وہ میرے ڈرٹی کے مینے آیالیکن ہیں وہال نہیں تھی ، ملاز مت کے سلسلے میں کسی اور جگر تھی۔ وہ میرے ڈرٹی کے منع کرنے بریمی وہال نہیں تھی ، ملاز مت کے سلسلے میں شادی سندہ لڑکی تھی یہ بینے میٹر ورع کردیے منا کہ اس سین دور کھر نااور بندی لگا نا جھوڈ دیا تھا۔ بہلے جلسے سادہ کپڑے بہنے میں منا کہ میں اور وہ ہیں سے سینے اور وہ ہیں اور وہ ہیں اسے جائے کی بیالی بلائی۔ آسے اپنے گھر کھی نہیں لے گئی اور وہ ہیں سے نے کہا۔
منا کہ میں اسے جائے کی بیالی بلائی۔ آسے اپنے گھر کھی نہیں لے گئی اور وہ ہیں سے رفع میں اسے کہا۔

"تمہاری بیضار ٹھیک سنہیں سے ی<sup>م</sup> " محھ موا میں میں "

" دونوں گھروں کی عزت کاسوال ہے ' لوگ ہم سے بھی طرح طرح کے سوال کرتے ہیں' کیا جواب دس ہ''

"آپ جوجی میں آئے کہیں میرے کر بحیر کر تہم ت لگا دیں 'اگر اس سے اطمینان ہوسکتا ہے''۔ " لیکن پرکسے ہوسکتا ہے ج' وہ بولا۔

" توجوبهوسكمان كيجة أنين وبالنهين جاسكتي

"اب توجہاں میری پوسٹنگ ہونی سے وہاں جانا ہے !"

"سيس آپ كے ساتھ رسناسى نہيں جاہتى "

"اس كالنجام كيا سوكا" جانتي بهوج

"آہستہ آہستہ مان ماؤں گئ میں نے جواب دیا۔" یہ آخری سے مسہو گئ تو آپ کو تکلیف ہوگئ و کا اس میں گوروگل کے سادے آ

خىبطاددتېسياكى آگتھى - مجھے رگامير كھبىم ہو جادَ ل گى -اس كے بعد كوئى بات نہيں ہوئى -دە واپس چلاگيا -

ادر کھراس نے سیرلیش کے لیے درخواست دے دی بیں نے تھی ہاں کر دی اور دو میس کی بہاہی ہوئی نِشا ماد کند اے آخر بندھ من مکت ہوگئ -

بیہ ہے ہی کردہ یخچھلے میس رمانے ایم اسے کرلیا اور اپنی مرضی سے شادی کر بی ۔ گھر عمی کسی نے اعتراص سنہیں کیا۔ رما او راس کا فاوندا یک ہم کا لج میں ٹیرھا تے ہیں اورخوش ہیں ۔

ار الله المالي المالي المالي المنابع

ترکیھلے کی دنوں سے منورج بجاد دواج کا آنا جانا بڑھ کیا ہے۔ منوج بجاد دواج بیماں کا ایک کھا آبتا دئیس ہے۔ کوئی چھ ماہ ہوئے اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس کی ایک کھا آبتا دئیس ہے۔ اس کی ایک کھا تی بیا ہے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس کی ایک بچھ وئی سی بی بیا ہی۔ می ایک بادا سے ساتھ لے آئی تحقی اب بجھی آٹھویں دسویس دوزوہ آجاتی ہے بلکہ دبر ہوجائے تواکٹر ہمادے ہاں ہی دکس ماتھ سو بھی جاتی ہے۔ اس کی تقدیر بر بڑا ترس آنا ہے ہے ادی اس کی تقدیر بر بڑا ترس آنا ہے ہے اوک اتن بھی دی عمر سی مال کے بیا دسے محروم ہوگئی ہے۔ مسلم محاددواج کسی نہ کسی بہانے کی ایک تا ہے۔ اس کی تا ہے میں نہ کسی بہانے کی بیاد سے میں اس کی تعاددواج کسی نہ کسی بہانے کی اس کی تا ہے۔ اس کی انکا دکرتے ہوئے کے اور انہیں سکتی۔

مى ايك روز كهم رسى تقى -

" يەكھاردداج بے عارەكتنا اچھا آدى ہے اليكن كتنا وكھى ہے <u>"</u> " ہاں دكھا چھے آدميوں كا زبور ہے " ميں نے جواب ديا ۔ " تمہارى بڑى تعرفي كرنا ہے "

"اس كى جربانى سى ورند آجكل كے زمانے ميں كون كسى كى تعريف كرتا ہے " "وه ببهلاا دی سے حس نے کھل کر حابت کی سے تمہار سے فیصلے کی ۔اس کا کہنا ہے کہ ان عالات مبسير لرشن بهو بهي عباني فياست محقى أ «كن عالات ببي ؟" " تمہارے والے میں۔" "كيا عالات مين ميرك وه كيسے عبانتا ہے ؟" " ايك بار ديسيس ذكراً گيا تفاء مي بولس. " بركسى سے ية قصه چھي كرتم ميرے لئے سمدردياں المحفى كرتى كھرتى ہون '' سنہیں' یہ بات سہیں ہے۔ بیٹی '' "تم ہوگ اگر محبوسے ننگ ہوتو میں دوبارہ سروس کرسکتی ہوں " میں نے غصہ سے کہا۔ " مِهاردواج نے باتوں ہی بانوں میں بنایا ہے کہ وہ تمہیں بیند کرنا ہے " «بنیکن میں اُسے بند منہیں کرتی۔ اُسے کہددووہ ہادے گھرند آباکرے اور نہی اپنیلی كو كجيجاكرك يكوني مليم فالهنهيس سعيد مين كرك المحفي-ا در کھرایک دن زیا کا خطآیا ۔ اس نے مکھا تھا کہ مسٹر کھاردواج کے ساتھ میری شادی کی بات کی بہونے والی تھی۔ اوراُسی د ن بھار دواج بھی گیا می ڈیڈی گورپنہیں تھے۔ 'دُوپی لان میں منجھی مٹرور رہے تھی۔ ا " أَسْيُّ أَنْكُل و اس في كها-التمهاري ديدي كهان بي مجار دواج ني يوجها-" دىدى تو گھرىرىبى بىر ئىكن ممى ڈىڈى بامر گئے ہیں !" " ذرا بلوا دو دیدی کو " دیدی کوئی تم سے ملنے آئے ہیں ؟ رُوبی نے لان ہی سے عیلانا شروع کیا۔ میں اوانسن کر ماہرائی تومنوج تھاردواج کھڑاتھا۔ " نمت " اس نے ہاتھ حور دیتے۔ "نمستے" میں نے جواب دیا۔" گھرسے کوئی کھی نہیں۔"

"جن سے تجھے ملنا سے وہ گھرہی بیمیں "

"كيامطلب سےآپكا؟"ميرے ماتھے بيشكنيں تن كئى تحفين الحجه آپ سے کچھ کہنا ہے" "سم كهي بيره كربات مهي كرسكة؟" "أب بيبي بات كريسي أسي نها-منوج بھارد واج نے ایک نفا فہ میرے ہاتھ میں دیااورمنہ سے ک<u>چھنہیں بولا میں لفافہ</u> لے کر اندر علی گئی اور وہ لوٹ گیا ۔ مختصر سے خطیس اس نے بروبود کیا تھا۔ مجھے بے جادے يرتميس أكيا كهال مرنے عادماتھا۔ س نے اس خطاکا کوئی جواب نہ دیا۔ چندروز مہوئے مجھے دُویی نے بتایا کہ ڈیٹری نے مجار دواج انکل سے میری شادی طے کر لینے کا فیصلہ کر دیا تھا اور رما کو فورٌ ا آنے کے لیے تھا تھا۔ میں تحصلے کئی روز سے میرمیشان بہوں کچھ مجھیں نہیں آتا کیا کروں۔

دات بہت دیرنک اپنے ٹرانے خط نکال کرٹر ھتی رہی کنول کا خط نکل آیا۔ اس نے ميخط فحجه حب المحاتها حب أسعمرى سيريش كعمامله كاعلم بواتها

جس دهنگ سے مسرت اور سکون تلاش کر رہی ہؤتمہیں منہیں مل سکتا تم نے ہروش سے علیحد گی افتیاد کرلی کیونکہ تمہاد نے نظر تبے غلط ہیں تمہادی مرکھ کا انداز تھیک تہاں ۔ اب کیاکہ د گی تم اتم نے اپنے اس عل سے ڈیٹری می کو کتنا بڑاصد مرکبرونیایا ہے۔ سی ایت آپ کو بھی قصدوروارسمجھتا ہوں کہ میں نے تم رپر دوسروں کے فیصلے مھونسنے میں ان کی مدد کی میرے قصبور کی سزا تو مجھے کیا دو گئم؟ اپنے آپ بیضرورظلم کررہی ہمو۔ مجھے نوشی ہوگی اگر میں تھھی تمہاد سے کسی کام اسکوں تو!

میں نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اُس نے تھی اس کے بعد کوئی خطانہیں لکھاتھا۔غانبا وہ اب کھی اُسی تین کمروں کے فلید طبیس رہ رہا ہوگا۔اُس کے کمرے میں اب بھی اوبان سلگتا ہوگا اس کے باتھ اُدہ میں اب بھی عظر گھلتے ہوں گے بہوس کتا ہے اُس نے شادی کر لی ہو ۔ ایک میں اب بھی عظر گھلتے ہوں گے بہوس کتا ہے اُس نے سفادی کر لی ہو۔ اس بیر کسی مشورہ ضرور کرتا تو ہوں بلانا صرور ممتی ڈیڈی سے مشورہ کرنے کی کمیا تو ہوس کتا ہے کہ کہ کہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ جانے مجھے کیوں لگا بات تھی۔ مسین اُدھی دان کے بعد تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ جانے مجھے کیوں لگا کوئی میرے دل کے بند در وازوں کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ در وازے جرمیں بڑی ہمیں ہوئی تھیں ، در وازے جوبے عدم ضبوط تھے۔

اورآج کرسیمس اپوسے!

صبح میں نے سوچا تھا کہ اسے کرسمِس کارڈ کبھیجہ دل بھیرخیال آباکہ رُوپی کو بازار بھیجوں اچھے سے کارڈ خرید لائے گی بیس یہ سوج ہی رہی تھی کہ بیوسٹ میں دو لفانے دیے گیا۔ ایک میں منوج بھا ددو اج کا مجھیجا ہموا ہڑا قیمتی اورخولھیورت کارڈ تھا اور دوسر ہے میں ہاتھ سے لکھ سے سکھ ہوا ایک معمولی ساکاغذ 'حس بہون ایک سطرتھی۔ 'تم سرلارت رہو'

اور نیچیکنول کا نام تھا۔

وہ ایک بار کھر جیت گیا تھا۔ دہ ہمیشر ہی جیت جا تا تھا۔ میں اکھی فیصلے ہر سوچ وہار ہی کر دہی تھی اور اس نے فیصلہ کر کھی ڈالا تھا۔ میں اکھی سوچ کے تانے بانے ہی نبتی تھی کہوہ تصویر کھی مکمل کرلیتا تھا۔

بیں نے اسی تمحد اُسے ایک ارجنٹ ٹیلی گرام دے دیا۔

اگروہ وقت سے نہیں آیا تو پیسب ہوگ مل کر مجھے کروسی فائی کر ڈالیں گے۔صلیب تومیری کی کی الیس گے۔صلیب تومیری کی ب تومیری کیجلے ہی سے تبیاد سے بیکن میں دوسروں کے ہاتھوں سے فنا ہونا نہیں جاہتی میں اپنی بنائی ہوئی صلیب بیزخو دلٹکنا جاہتی ہوں میں نے اپنے سینے برکراس کا نشان بناتے ہوئے انتحمیں بندکرلیں اور دعا مانگی مرضدا وندا اپنی مجھڑوں کی حفاظت کر ''

اندهرابونے لگاہے۔

کاد کا ہارن ہوا سے یمنوج کھاددواج آگیا ہے یمیں لان سے اٹھ کر اندرآگئ ہوں۔ بند کھڑ کی کے شیشوں سے دیکھا ہے ، اس کی اڑکی ہالک گڑیا بنی کھاگ کر برآمدے کی طرف آرہی ہے۔
می ڈیڈ بیسی کرسیس ٹو ٹو ۔ " ممی ڈیڈ بیسی کرسیس ٹو ٹو ۔ "

مى نےاسے گو دىيں اٹھا كر تُوم ليا ہے۔كتنى بيادى بچى ہے، اور كيسى مہذرب

کانو مینٹ میں بڑھنے جاتی ہے۔ اور اب کار کا دروازہ سندکر کے منوج مجار دواج اِدھراً رہاہے۔
سرھیا کبڑے کا احجا سِلا ہوا سُوٹ ' بُرِج کرتی ہوئی ' طائی ' جیکتے ہوئے جُوٹے نے سہت ہی انجھا
لگ دہا ہے اس سیمے ' محفلا اُدی ہے ہے جارہ ۔ زخم خور دہ ہے شاید۔ اِس لیے مجھا حجے الگتا ہے۔ کاسش وہ اپنی اچھائی غلط اُدمیوں برقر بان نہ کرنے اوہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا اور میں میہاں کمرے میں سردر دکا مہانہ کئے بڑی ہوں اور ساریڈون کی محیا ڈھنڈ وار ہی ہوں۔
دما اور اس کا بروفیسر فاوند کھی آگئے ہیں۔ بیران کی بہلی کرسیس سے جو وہ سے اس منانے آئے ہیں۔ یہان کی بہلی کرسیس سے جو وہ سے اس منانے آئے ہیں۔ دما سب میرے کرے میں جمع میں۔ میں جاہم کی برحمی اکیلانہ جھوٹریں۔ مجھے اکیلے بن سے ڈر رہیں جمع ہیں۔ میں جاہم کی بین سے ڈر رہیں جھے الیے بن سے ڈر رہیں جمع ہیں۔ میں جاہم کی بین سے ڈر رہیں۔ مجھے اکیلے بن سے ڈر رہیں جمع ہیں۔ میں جاہم کی بین سے ڈر رہیں۔ مجھے اکیلے بن سے ڈر رہیں۔

یک ماہیں میں کہ اور کا معاملے کہ ہمر بی میں اور کی سے بھی ہے۔ لگتا ہے۔اکیلی دیکھ کر کوئی مجھی تو آ سکتا ہے۔ نک نام میں کی اور تام میں کو اور کر کہ تیش روان بلیر لکا اور اس کی میں میں

نوکہ نے معمول کے مطابق میرے کھرنے کے آتش دان میں لکڑ مال سکر گادی ہیں۔
می کے بلا نے برسم سب کچھ کموں کے لیے ڈرائنگ دُوم میں گئے بہت سے مہان
جمع ہود ہے ہیں سبھی اپنے اپنے گلاس سنبھا لے کرسمس اپومنا دسے ہیں میں نے مجھی
اپنے گلاس میں بورٹ ڈال لی ہے۔ د مانے کھی اپنا گلاس اٹھا لیا ہے۔ اٹھا تو بروفیسرنے
مجھی دیا ہے دیکو بہترا دہ سترا دہا ہے۔

مېبې كرسمِس تودى نيوكر

سب نے اپنے الین کو اور دمانے بھی لیکن بروفیسرا بھی تک جھی جب دہا ہے۔ میں اُسے ساتھ لیے وابس اپنے کمرے میں اُسی بوا۔ دما بروفیسر رُو بی سب نے ممرے گلاس سے ایک ایک سب لیا ہے اور ہم اُتشدان کی باس مبیھے ایک دوسرے کو دبھور سے ہیں۔ آتشدان میں بحر میاں سلگ رہی ہیں۔ بابر تبر بہوا عبل رہی ہے۔ اُل و کے بیٹر کے خوال رکسیدہ کم وربتے شاخوں سے جدا ہو کمر دربے میں مہوں کے ۔ پروفیسر نے سگرٹ سُل کا کمر دیا سلائی اُتشدان میں بجھینک دی ہے۔ ہم سب ا پنے اپنے کلاس سنبھا لے فاموش ہیں اور جانے کیا کچھ سوچ دہے ہیں۔ ہم سب ا پنے اپنے کلاس سنبھا لے فاموش ہیں اور جانے کیا کچھ سوچ دہے ہیں۔ امیانک ایک میں مہرا۔ رُو پی مجاگ کر باہر کئی ہے۔ وہ شاید آگیا ہے وہ جس کو میں نے تار دیا تھا۔ وہ جس کی شخصدت سے خوش ہو وہ شاید آگیا ہے وہ جس کو میں نے تار دیا تھا۔ وہ جس کی شخصدت سے خوش ہو

و السايد النيائے و بن بسس توليل. كىلىلىن ئىكلىق رستى بىل، الەسے وسى كنول! "میسٹ مائی سن کنول" اِٹھٹی جہانوں سے کنول کا تعادف کرا سے ہیں۔ وہ حبب دوہ جب دوہ جب دوہ جب دوہ جب اور کیا ہے۔ اس کی میں اور کی آب کے سوتے اُبل بڑتے ہیں۔ مہیں کے سوتے اُبل بڑتے ہیں۔ مہیں کہ سمس لُو ہم عید میں موارد داج کی آوا نہ ہے۔ گلاس لکو کہ نے میں اور ایک گھونہ کی مینے کے بعد وہ نمی کے ماؤل چھوں باسے ۔

گلاس الکرائے میں اور ایک گھونٹ پینے کے بعدوہ قمی کے باوک چھور ہاہے۔ "مہت اچھے سمے آئے ہوکنول یہ ممی کہر رسی ہیں۔

رُوپِی برسب دیچ کرمیرے کرے میں آگر بتارینی ہے اور اس کی سانس کیمول رہی ہے۔ اور اب کنول ہاتھ میں وسکی کا گلاس لیے میرے کمرے میں آگیا ہے اور میں نے آگے بڑھ کراُسے کچوم لیا ہے۔ سب کے سامنے ۔ رُوپی و کہ ابروفلیسر کے سامنے اور اس کے گلاس سے ایک لمبا کھونٹ کھوا ہے۔

" ما في سيشا كلاز مهير كم "

اددایک زدر کافہ فلم گُونجا ہے اور ہم سب نے اپنے اپنے گلاس ختم کرڈ للے ہیں۔ رُد پی نے نوکرسے دوبارہ گلاس بھردینے کو کہا ہے۔ کھانے کے بعد سب لوگ جا دیے ہیں۔

میں اس کے ساتھ کھری سب کو ہائی ہائی کہہ رہی ہوں۔میں نے منوج محماد دواج کی بچی کے گالوں کو را سے پیاد سے چُوما ہے اور محمالہ دواج کی نشسیل آن محمول کومُسکر اکر دسکھا ہے اور آنے کے لیے تشکر میراد اکما ہے ۔

دھرے دھیرے سادے ہمان چلے گئے ہیں۔ ڈیڈی اپنے کمرے ہیں چلے گئے ہیں۔ انگی سیدت تحقیک ہمیں۔ ڈیڈی اپنے کمرے ہیں چلے گئے ہیں۔ طبیعت تحقیک ہمیں۔ می انہمیں سنجھال رہی ہیں۔ رماا و ریروفیسر بھی سونے چلے گئے ہیں۔ رُویی نے کنول کا بستہ بھی لگوا دیا ہے ۔ میں اب اپنے کمرے میں آگئی ہموں ، دروازہ اندر سے بند کر ریا ہے ۔ بجی بجھادی ہے ، بستہ ریاریٹ گئی ہموں یسر میں سرور کی ملکی مائی لہرس دقص کر رہی ہیں۔ ماہر تیز ہموائے جھونے کھڑی کے شیشوں سے بحرا رہے ہمیں۔ لگتا ہے آج کی دات آڈوکے بیٹر کے تمام ہے گرمائیں گے۔ کسی شاخ برایک بھی ذرد بیتہ نہ رہ سے گا۔ اور دہ تمام گرمی ہوئی کی وروازوں میں بھی دروازوں ہیں جھونی کو ایک میں اپنے دل کے دروازوں میں جھونی ہموئی کہیوں کو ایک انہمیں تورا ڈالنا چا ہے ہیں۔ جسے انہمیں تورا ڈالنا چا ہے ہیں۔ جا ہے دل کے دروازوں میں جھونی کی کی کی کی باد

مچھر گھل جائیں گے اور مشرق کے حجھرو کے سے اُمحھرتا ہوا سُورج میر سے احساس کی وا دلوں کو اپنی مُسنہری کمرنوں سے تنہلا دہے گا۔ دل کے دروازے اسنے مضرئبوط نہیں کہ کہھی گھل ہی نہ سکیں!

世哲

## ميري محيؤبه

مہت برس پہلے کی بات ہے۔ جب وہ اچانک میری زندگی میں دافل ہوگئی تقی۔

مين أن داون الين آب كومبهت مى غير محفوظ يحوايش مين بار باستاء

کوئ مبھی ہتھیار نہیں رہا تھا میرے پاس۔ ایکدم تہا ہوگیا تھا میں۔ یہاں تاکہ آئی ڈینڈی بھی چھن گئی تھی جھ سے۔ میری مشرکی حیات اچانک مجھے چھوڈ گئی تھی۔ یہ ایک ایساالمناک عادشہ تھا جس کے لیے ہیں ذہنی طور پر ہرگر تیار نہیں تھا۔ ایکدم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس صدف کو برداشت کرنے میں بہت مدت لگ گئی۔ اور حب میں اپنا ، اپنے ماحول کا، اور ابنی زندگی کا گہرائی سے بتحزیہ کرچیکا تو اپنا بہلاناول "سینڈورکی داکھ" صرف چاردن میں لکھ ڈالا۔ یہ ایک طرح سے آؤ بایو گرافی ناول نظاجس کا ہیروش میں خود تھا اور ہیرو نن میری سر بیات ہتا بالل علی میں ایک حیات ہتا بالل میں ایک میں ایک کا کہوں نے جہا میں خود تھا اور ہیرو نن میری سر بیات میں اول نے جہا میں میں ایک دراصل میرا اپنا کیتھا کے سے میں اور اپنے کے ایک داستہ تعین کرنے میں میری میری میں ہوت میں کی در ہو کہ کا کہ میں بے سہارا بھی بہت ہوگیا سے ایک داستہ تعین کرنے میں میری میری کی طرح ، جسے ہوا کا ایک ہی تیز جھون کا ہنی سے الگ کرسکتا ہے۔

الیسی حالت اور مبی بہت سے لوگوں کی ہوجاتی ہے جب اکفیں ابھا نک ہی کوئی بہت

بڑا حادثہ بیش آجائے۔ جولوگ زیادہ سینسی ٹیو ہوتے ہیں دہ زیادہ نڈھال ہوجاتے ہیں۔ ان

کے دل درماغ کی عمارتیں ڈھ جاتی ہیں اور دہ ابنے ہی مکان کے ملبے کے ینچے دب کر سسکتے اور

کراستے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اکفیس کھنڈروں کے اس ملبے سے نکال سلے اور اُن کے زخموں

کا علاج کرے تو وہ بچ جاتے ہیں ورمذ اپنی ہی دیواروں کے ینچے دب کر دم توڑوسیتے ہیں۔

جومرطات بیں اُن کا تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے بیکن جونی جاتے ہیں ان کی دُوحیس اہنے بچانے والوں کے احسان کے بوجھ تلے دبی رہتی ہیں ۔ احسان کا یہ بوجھ کتنی دیر میں اُترتاہے ت یہ بالکل ذاتی معاملہ ہے۔ یہ بوجھ کیل بھر ہیں بھی اُترسکتا ہے۔ یہ بوجھ کیل بھر ہیں بھی اُترسکتا ہے۔ یہ اُترے تو زندگی بھرنہیں اُترتا۔

میری رُوح پر بھی اُس زمانے بیں احسان کا ایک میبت بھاری بوجھ آبیرا اتھا۔ مجھے بھی کسی نے بلیے کے ڈھیر سے نکال کر اور اپنے نازک ملا بم ہاتھوں سے میری چولوں کو سہلاکر اور اپنے کالے سیاہ بالوں کی گھنی چھاؤں دے کر اور اپنی زندگی بخش مسکرا ہموں کا اُجالا بھیاکر ایک بار پھر زندہ کر ڈالا تھا۔

اور بیسب اُتی تیزی سے بُواسھا کہ اس کے بارے میں نہ میں کچھ سبھھ ہی سکا تھا نہ وہ ہی سکا تھا۔ دہ کہاں سے آئی گئی ؟ اس کا دطن کونسا تھا ؟ اس کی روایات کیا تھیں ؟ اُس کا حسب نسدب کیا تھا ؟ کچھ مجی تو معلوم نہیں تھا مجھے۔

مجھے تو بس انٹ یادہے کہ اس سے بناکوئی عہدو پیمان باندھے بنیر بھے سے پُرچھے میرے گھریس میرے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔

يس مقاكه ايكدم فاموشس مقاء

اور ده تقى كەلب تك نە بلاتى تقى ـ

صرف مسكرا بين بكيرتي على اوركيسوون يس دي خوشبوئين كناتي على -

میں نے اُسے جب بھی دیجما جا گئے بوئے ،ی پایا۔

ده سوتی کب مقی ، مجھ معلوم نہیں ۔ ده دات بھر تو میرا ما تھا سملاقی رہتی گئی ۔

آ نکھ بھی کہاں جبیبگتی تنی وہ!

بہت مجبور کرکے وہ صبح سویرے مجھے کچھ دیرے لیے گھرسے بابڑ کھی ہوایں گھومنے کو صرور بھی دین سخت کے دماغوں برکسی قسم کا بوجھ ہو اُنھیس کھلی ہوا اور بھی دین سخت کا بوجھ ہو اُنھیس کھلی ہوا اور بہی سی دھوپ بیس صرور کھومنا ہا ہے۔

ایک دن میں سے صدی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے تو اُس سے کہا۔

" اگریس نے ایک بارتمہارے گھرسے باہر قدم رکھا تو بھروابس نہیں آؤں گی ؟

"ڪيوں ۽ ۾

" تمہادے ساتھ رہنے کی میری یہی ایک سرط ہے !

" مگركيون سے يرشرط؟"

" بس من مجھے سڑکوں سے اراروں سے اور بھیڑ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے تہائی پسندہ ۔ اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے تہائی پسندہ ۔ اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ و ابکدم تہا ہوں اور ہے سہارا ہوں اور ۔ " ایا بیج ہوں " بیں نے ٹوک دیا۔

" ہاں سے یہ کہ کروہ اتن زور سے منسی تفی کرمیں کا نب گیا تھا ۔ بھراس نے دردازہ اندر سے بند کردیا تھا اور میں اپنے گھر کے بند دروازے کی دہلیز پر بیٹھا دیر تک روتارہا تھا ۔ کھی ہوا اور بلکی دُھوپ میں گھومنے نہیں گیا تھا ۔ ایکدم ایا ہیج جو تھا میں ۔

كي ديرك بعدجب اس في دروازه كهولا تو مجهد دبليز بربيط ديد كربهت حران موئى -

"ادےتم!"

" يهيس معظے رہے ہوسارا وقت ؟ "

" ہاں "

" گھومنے نہیں گئے "

" مہیں "

دو که دل ۲۰

" اس ليے كرس ايا سى مون "

" إيا بي نهيس الكسى بو - كه كرنا دهرنا أبيس جاست "

وہ ایک بار بھر بہسی - اور تجھک کر مجھے ابنے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ شاید اسمی امھی منہاکر آئی تقی ۔ اس کے کھکے بال کندھوں پر کھرے سنے ۔ اُس کا بدن کتنا آبازہ لگ رہا تھا۔

اور بھروہ مجھ گھر کے اندر لے آئ اور اپنا آارہ وُسلا سُمنڈا بدن میرے تیتے ہوئے اسم کے ساتھ لگادیا اور کھلے بال میرے گرم چبرے پر بھرادیتے ادر بھراپنے دوج کے چاند کی طرح مہین ہونٹ میرے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولی -

" دُرومت - اب سي كبين نبي جاوَى كى - تمبار مي كريس ربول كى "

اس كى بات سُن كرمبي في المنه المنه الله الله الله المنه المحادية اور مير والله كم كيسوون بين الجهادية اور مير والله كم وقت مجمع نيندا كن -

مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ دہ مجھے جبع جبع گھرسے باہراس لیے بھیجتی تھی کہ میری غیسہ ماضری میں وہ نہاد تھوکر ایکدم نکھر حائے اور میں جب لوٹوں تو اُس کی آنکھیں ،اُس کے ہونٹ اور اس کی تمام شخصیت بڑی اُ تسکتا سے میرے انتظار میں ہدں۔

اب تر عادی ہو گیا ہوں اس کے ساتھ رہنے گا۔

دهيرون برس بهي تو گذر سي بين -

اب میری دُوح پراس کے احسان کا بوجھ بھی ہمیں - اپن مسکرا ہٹوں سے اُس نے لمحہ لمحہ دہ سادا بوجھ اٹارڈالا ہے - اب دہ مجھے صح سویر کے گھرسے باہر حانے کو بھی ہمیں کہتی۔ اُسے معلوم ہے میں بہت آ مکسی ہوں ۔ وہ میری موجودگی میں ہی نیاد ہوتی دہتی ہے کیمی کھی توایسا بھی ہوتا ہوں اور وہ اپنے شفنڈے مطنڈے ہاتھ میرے مصی ہوتا ہوں اور وہ اپنے شفنڈے مطنڈے ہاتھ میرے مصلی ہوتا ہوں اور وہ اپنے شفنڈے مطنڈے ہاتھ میرے مصلی ہوتا ہوں اور وہ اپنے شفنڈے میں آنکھیں کھول دیتا ہوں اور وہ ایت میں ہوتا ہوں اور وہ کہتی ہے ۔

"كوئى تازە شعنىيسىشنادگ ؟"

" إينكسى نى كهان كى كون بينكى نهيس بولو مي ؟ "

" البفية اول كاعنوان بمين بتاؤك ؟ "

"كسى ئے بياد كا ذكر نهيں كردگے؟"

میں اس کے سادے سوال خاموشی سے سنتا ہوں اور بھرابی مجھیلیوں میں اس کا چہرہ کے کر اُس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوں ادر کہتا ہوں ۔

\* تمہاری اِن بر مل گہری ہوں کھوں میں ہی میرے تازہ شعرے مصرعے گھلے ہیں ، ننگ کہانی ﴿
کی پنکتی انکیت ہے 'نے ناول کا شِیرشک درج ہے اور میری تمام محبتوں کی داستانیں رقم ہیں ۔

" سيح كهدرسي بو ؟"

" بال ـ ين جُموت بول بى نهيس سكتا جُموت بولي كے يا بہت شكى ماسمة "

" مُجْوع بو لنے کے لیے بھی تکی مرورت موتی ہے کیا ؟"

" بين ايسائى سوچتا بول سينسيلو لوگ جُموٹ بنيس بول سكتے ـ

إسى ليے شوليوں پر سكتے ہيں "

" سيح بولت شولي بريث كناسي كيا ؟ "

" ہاں ۔ اگریج بولنا سیولوں کی سیج برسونا ہو توسب لوگ سیح ہی بولیں ۔ جھوٹ ایکدم مرجائے ۔ لیکن خُھوٹ مرے گا نہیں ۔ بڑاسخت جان ہے ظالم ؛

" ظالم توتم سمى بهت ہو "

" ليكن خُهورانميس مول "

" اسى ليے تو تمهيں سيار كرتى ہوں "

" ييح كبررى بو ؟"

" بان \_ مُجُول ميس مجى نهيس بول سكى "

یں اس بات کا گواہ ہوں کہ میری مجبُوبہ جو اتنے برسوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہے اور حس سے آج مک میرے اور اپنے سمبن یعوں کو ڈی فائن نہیں کیا ہے۔ ایکدم بیجی اور ناڑر ہے ۔ایک دن میں نے اُس سے کہا۔

"كيايه طفيك نهيل بو كاكه مم ابنے ريليش شپكو دى فائن كرليس ؟"

" بنين - مجھے يه منظور نهيں "

"كونى وجه توبت و ٢٠ نرتميس يكيون منظور نهين ؟"

" مرد د ماغ سے پیار کرتا ہے عورت دل سے کرتی ہے۔ مرد بیا ہتا ہے کہ دہ عورت کو کسی رشتے کی رشتی میں با ندھ لے ادر جب ادر جب طرح بیا ہے اُسے اہنے ساتھ گھیٹتا پھرے بازاروں میں ، کبوں میں ، ہوٹلوں میں ، مداری کی طرح نیا تارہے اُسے !!

" یہ غلط ہے ؟ " میں سے اعتراض کیا۔

" غلط سے توادر سنو مرد کے لیے عورت صرف نمائش کی چیز ہے ، اسے زلورات اور قیمتی کپڑے ہیں اسے زلورات اور قیمتی کپڑے بہناؤ ۔ اُسے موتیوں سے سجاؤ ، اُس کے انگوں کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرو۔ اُس کی مدد سے اپنے پروڈکس کی سیل بڑھاؤ ۔ اپنے لیے پروفیشنل فیورز عاصل کرو۔ بھر اُسے ایکدم سے بے سہارا اکسلاچھوڑ دو!

" مردجب بارسے لگتاہے تو اپنی آواز میں کردواہ اور تلخی بھرلیتا ہے عورت کوڈرلنے
کے لیے وہ سبھی قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ تم بھی اب بادر ہے ہو اور تمہاری آواز میں
بھی غفتہ بھرد ہا ہے اس وقت "

" نہیں تم پر مجھے کھی عصر نہیں آتا " میں نے منستے ہوئے کہا۔

این ایس مرد کے پاس-اسے اس محتیار ہیں مرد کے پاس-اسے اسے معلوم ہے کہ کون سا ہنھیار کی اسے اسے بیسی معلوم ہے کہ کون سا ہنھیار کب استعمال کرنا چا ہیے ؛

"ىيكن مُجْفِي توسيسب معلوم نهيس."

" اسى يالے تو ميں استے برسوں سے تمہادے ساتھ دہ دى ہوں "

" تومير اادر تمهادا دِي ليش شِب مجمى دِي فاسَ نهين بوگا "

" ہرگر نہیں جس دن تم نے اس شرط کو توڑنے کی کوشش کی میں اسی دن تمبارا گھر تھوڑ دوں گی۔

" كهال جادًى مجھے جيمور كر ؟ "

" سبحورا ورت اس سوال کا جواب کھی نہیں دیتی ، مائی مین " اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور میری بات کو ٹال گئی ۔ خو بصورت عورتیں بات کو بڑی خوبصور ہی ساتھ کہیں نہیں جاتی ۔ وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جاتی ۔ میں ساتھ جانے کی صدر کروں تو تاراص ہوجا ہے ۔ اسی لیے میں بازاروں میں اکیلا گھومتا ہوں میں ساتھ جانے کی صدر کروں تو تاراص ہوجا ہے ۔ اسی لیے میں بازاروں میں اکیلا گھومتا ہوں منکشند ویں اکسیلا جاتا ہوں ۔ پارٹیوں میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ۔ سفر بھی الجیلے کرتا ہوں ۔ کوئی بہوم مجھے نہیں بہجانتا ۔ ابنی مجموبہ کی طرح میں کرتا ہوں ۔ کوئی نہیں ہوں ۔ میں اپنے گھریں کوئی ہجوم مجھے نہیں یہجانتا ۔ ابنی مجموبہ کی طرح میں بھی بھی جھیڑ کا آدمی نہیں ہوں ۔ میں اپنے آپ کو جتنا محفوظ اور پُرسکون اور سکھی اپنے گھریں کوئی ہوں اور کہیں میں نہیں کرتا ۔ میں اپنے گھریں بادشاہ ہوں ۔ گھرسے باہرایک فقیرایک میں ایسافقی جوکسی سے کچھ نہیں ما نگتا ۔ اس کے پاس کوئی کشکول نہیں ۔ وہ تو بس تما شائے ایسافقی جوکسی سے کھم کی آدر و نہیں دکھتا ۔

ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے۔ اُس سال کے مارچ مہینے کی چھ تاریخ تھی۔ راشٹر پتی مجھے غالب ایوارڈ 'ڈینے دالے تھے . ایوارڈ کی خبر بھی سب سے پہلے مجھے اُسی نے سُنائی تھی. دوستوں کے تار اور خط بھی اُسی نے پڑھ کرمٹ نائے ستھے۔ کمروں کے فرشوں پر اببینا کے رنگ سجائے ستھے۔

گھرکے ہر کونے میں نازہ بھول جمع کرتی رہی تھی۔ اور ماحول کو اپنی بیاری اور سنگیت بھری آواز سے نکھار رہی تھی۔

يكن جب ميں نے دتى چلنے كو كہا تو يل مجرميں أكھ الكى -

" الوارد تميس ملناب، مجھ تو نہيں "

" ليكن بلاتو تمهارى وجم سے بى ہے . تم ساتھ ہوگى تو مجھ بہت اجھا سكے كا "

" میری نمائش کردے ایوارڈ کے ساتھ ؟"

" الدارد كى قدر برم جائے كى تمبارى دجے يا

" تويس بل برقى بول تمهارك ساتق ويكن بهروابس نبيس آدر كى ممهادك كر \_\_\_\_

بس بیں ہارگیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں گئی۔ بیں اکسلاہی گیا دِتی۔ اور ایوارڈ لے کر واپس آگیا۔ اُس ڈنریس بھی سریک نہیں ہوا جو الدارڈ پانے والوں کے اعزاز میں دیا جانا تھا۔ آدھی رات کو گھر ہونچا تو وہ سارے گھرکے دروازے کھولے میراا نتظار کر رہی تھی۔ گھرکے اندر قدم رکھا ہی تھاکہ اُس نے مجھے اپنے بازدؤں میں لے لیا اور میرا ما تھا بچو منے لگی۔ اور بھر مجھے لگاکہ اُس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔

" تم دورې بو ؟"

" ارے نہیں " یہ کہ کروہ مسکران اور میری قیض کے بازوسے بی ابنے آنسو بو نجینے سگا۔ اور پھریس نے دیکھاکہ وہ میرے یاؤں مجھور ہی تھی۔

دہ جومیری مجوبہ ہے اور برسوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہے اور جس کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے سمبندھوں کو کوئی نام ہز دیں۔

اُس نے آج بھی میرے ساتھ آنے سے انکار کردیا ۔ میں نے بہت برت کی ہے۔ وہ نہیں مانی ۔ کہنے لگی ۔

" یس تمہاداجشن اپنے گھریں مناؤں گی۔ تمہادے واپس سنے کے سب تیادی کررکھوں گی۔ اصلی جشن تو تب ہوگا ، حب تم و تو گے "

" میرے اس جشن میں تواہے دوست ہی ہوں گے ۔ تمہیں بہت سوں کے تو نام بھی نہیں طوم۔ ساتھ چلوگی توسطیک رہے گا - سب خوشس ہول گے -

" جب وگ تمهارے کلے میں بارڈالیں کے تو مجھ کے گاکہ دہ سب میراحق چھین سے میں۔ این تکھوں کے سامنے میراحق چھین ایک علیہ

" شمس "

" تو اکیلے میں جاؤگے بعلدی جاؤ دیرسے جائے تو تمہارے دوست بھرا مانیں گے۔ اپنے دوستوں کی عزت نہیں کم تا وہ بھی بڑا کی عزت کرو تاکہ تمہادی عزت اور بڑھے جو آدمی اپنے دوستوں کی عزت نہیں کم تا وہ بھی بڑا اومی نہیں بن سکتا "

یکهد کرده بهت کفل کرسکرائ اورجب تک پس دکشایس نبیس بیط گیاده بابرکھڑی ووکرتی دی -

كرس بابرنكل ركاتواس يحكما تقاء

میں نے ہال میں دافل ہد نے سے پہلے چار رکشا والوں کو ایڈوانس کرایہ دے دیا۔
ہے۔ اور ساتھ میں بہب بھی دے دی ہے۔ ہوستا ہے میرے بچہ مہربان دوست جشن کے بعد
میرے گھر چلنے کو تیار ہوجائیں کہ میری مجوبہ آج اُن کے ساتھ میراجشن گھریں بھی منانا چاہتی ہے۔
اور یہ بات میرے گھریں بہلی بار ہوری ہے جس پر مجھے چرت بھی ہے اور بے صدخوشی بھی ا۔
میری مجوبہ آج واقعی بہت خوش ہے۔

بركبان كاايك كالمكس بوتاميد

کوئی کہانی بناکلائمکس کے نہیں ہوت۔ اس کہانی کا بھی ایک کلائمکس ہے۔

اوروه يرميكه البسب ميري مبوبكا نام جاننا چاست بير.

اُس نے مجھے بیشہ تاکید کی ہے کہ بی کی کھی اس کا نام نہ بتاؤں۔ چاہے دہ کتنابی عزیز دوست ہو بیکن آج ہونکہ دہ بہت خوش ہے اور بڑی مہربان ہے اس لیے بیں اُس کا

ام بتادين كارسك في المرابول -

میری مجنوب کا نام ہے

يريمينا الا

جن وگوں كوميرى كمانى بسندائ أن كائسكريہ

جفیں بیسند تو آئ سکن زیادہ سمھ نہیں آئی۔ انھیں ایک مشورہ دے رہا ہوں۔

اس وشیمیں اوھک جانکاری پرابت کرے کے لیے

کریپ اپن تینیوں سے سپرک ستھاہے ہیں۔ اا

## المحمح

" ارے اندھا ہے تُو۔ سیدھارسوئی گھریس گفسا کا ہے" ادنچی ذات کے ایک فرجی سپاہی نے اندھا ہے تُو۔ سیدھارسوئی گھریس گفسا کا آہے " دات ہوئے کہا۔ سپاہی نے انکھوں میں ذات پات کی نفرت کی تُند کا گسا کہ استعمال کرتے ہوں " ذات کے بھرشٹ ہو جانے کا اتنا خیال ہے تو دہ کا دتوس کیوں استعمال کرتے ہوں برہن دیوتا ؟

ینی ذات کے دوسرے سیاہی نے طنز أجواب دیا۔

" كونسے كارتوس ؟ "

د وي جو استعال كري<u>ن سے بہلے</u> تمہيں زبان سے جيكے كرنے بڑتے ہيں <sup>با</sup>

"كيا بُرانيكي أن ميس ؟" اوبني ذات كرسبابي كا ما تفاسلولون عصمكر كليا تفا.

" اُن بین کائے اور سور کی چربی ہے مہاراج "

" بین ا! " اس کی آنکوں میں لیکے ہوئے شعلے آگ کا طوفان بن گئے۔

اسی شام فوجی چھاونی میں تین انگریز افسرتس کردیئے گئے۔ اور دوسری شیح تمام فوج کے سام اور کے سے اور دوسری شیح تمام فوج کے سامنے اور پی دار کی کھر کو ندی خاک پر گری اور مئی کی دھوب سے تجلسی ہوئی فاک اضیس جذب کر گئی۔

يه تقاميراجنم -

نون کی چند بوندین ، نفرت کی انگ، سامراجی دباؤ-

ارمی ۱۸۵۷ و کو میر سے چھاون میں کچھ اور سپاہیوں نے چربی والے کارتو الستعال کرنے سے انکارکر دیا اور انھیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ دو سے دن تمام ہندو ستانی فوج سے جیل پر حلد کیا ، اپنے ساتھیوں کو مچھڑایا اور انگریز افسروں کو قت ل کر دیا ۔ فاندان مغلی کی غلیم جیل پر حلد کیا ، اپنے ساتھیوں کو مجھڑایا اور انگریز افسروں کو قت ل کر دیا ۔ فاندان مغلی کی غلیم

عدات كا جواب ده ه گئى تقى . ايك شكة ستون ابحى نك دېلى مين موجود رسما . جنتان بهراس ستون كوسها د او ب و بيدان ستون كوسها د او ب كوسها د او ب كر كھڑا كرنا چا با اور اُس كى مرضى كے خلاف اس پرنى جمعت كا بوجد دال ديا . ايك بود من سكت دل اور كمزور انسان كى گو دمين مجھے ليا ديا گيا . اُس كى تقيكيوں ميں بياد سمت ، بعد ددى تقى ، ليكن زندگى كى حرارت منتقى ۔ اُس لمس ميں برقى دُو دُوڑا دينے دالى طاقت موجود منتقى ۔ اُس لمس ميں برقى دُو دُوڑا دينے دالى طاقت موجود منتقى ۔ اُس لمس ميں برقى دُو دُوڑا دينے دالى طاقت موجود منتقى ۔ اُس لمس ميں برقى دُو دُوڑا دينے دالى طاقت موجود منتقى ۔ اُس ميں ايك كم كي حود دادر صنعف كى ترجان ستى ۔

د بلی کے تخت پر ایک بار بھرایک ہندوستانی شہنشاہ جلوہ افروز ہوا بسکن جانے کیوں اس کی آنکھوں میں تمکنت اور جلال نہ تھا ایک گہری افسرد گی اور یاس کی جھلاک تھی۔

کشی بائی کوجھانسی کے تخت کے لیے متبنظ بنا نے کی اجازت نہ دی گئ ۔ وہ عورت تھی ،
ماں تھی ، اُس کے اندرتخلین کا جذب شفا۔ اُس نے مجھے بہادرشاہ کی گودسے لے کر اپنی گود میں
دال لیا ۔ اُسے ایک بیتے کی عزورت تھی ۔ اُس نے جب بیاد سے میرا مُنہ پچو ما تو جھے یو گئوں
ہوا جیسے اُس نے مجھے بے پناہ قوت برداذ بخش دی تھی ۔ جب اُس نے مجھے اپنے صحت مند
اور جوان سے نے سے چمٹایا تو میرے اندر جسے ایک طوفان سا جاگ اسھا اور میں نے محسوس کیا
کہ مجھے اے بڑھنے کے لیے ارتقار کی مختلف منزلوں سے گذرنا پڑے گا۔ میں ایک ہی جست
سے ٹیوں کو جُھولوں گا۔

كتنا فرق تقابهادرشاه كى شفقت اوركشمى بائى كے سارميں!

یس سامرائ کی کو کھسے بیدا ہوئی اور ہندو اور مسلمان دو بھایتوں نے مل کرمیسری پردوش کا بھتن کیا۔ خون کی بوندیں طوفان بنیں ، نفزت کی اگے۔ فقط اُ گے اور بھرسامرای دباؤ حرکت میں ہیا۔ تیمور اور نادر شاہ کے ظلموں کی روایات کو گہنادیا گیا۔ وہ تیس دن جن میں در جن میں دو ایات کو گہنادیا گیا۔ وہ تیس دن جن میں دو جن کو لوٹا گیا اور نیچ ، جوان اور بوڑھ کا امتیاز کے بغیر قتبل عام کیا گیا ۔ تیمور اور نادر شاہ کے مظالم پر جھا گئے۔ صرف ایک شئے اُبھرتی ہوئی نظر آئی۔ سات سمندر پار رہے والا بریشی ، جو مظالم پر جھا گئے۔ صرف ایک شئے اُبھرتی ہوئی نظر آئی۔ سات سمندر پار در سے والا بریشی ، جو یہاں تجارت کر سے آئیا تھا ، جس نے اینے تجربہ کے بعد ہر فرو ، ہر قوم اور ہر ملک کی ایک قیمت مقرد کردی تھی ۔ اُس نے یہ قیمت ادا کرے جسے چا ہا خرید دیا۔ وہ بر کی ہوئی قوم کو دیکھ کرغ در اور تکبر سے مسکم او یا۔

وه مُسكرا تا دم اور دم لي يس ، كانيورس ، لكفتو يس بمندوكا خون سندو اورمسلمان كاخون مسلمان كاخون مسلمان بها تا دم -

اددایک سیح جب ایک جانباز مجھے کا ندھے پر اُسٹھا کر گوالیاد کے قلعہ سے باہر لے آیا تو میراکلیجہ دھک سے دہ گیا۔ مردانہ لباس میں چوڑیاں بہنے مری پڑی تھی کشمی بائی ، جھانسی کی رائی ، میری ماں ، دات وہ مجھے قلعے کے اندرسُلا کر نود و شمن سے لڑنے جائی آئی تھی ۔ مجھے اب بھی یاد ہے اُس کا دہ آس میں کتنی مجب ، کتنی مبلن اور کتنی سختی تھی ! ادر اب وہ میرے سلمنے مری پڑی مقی ۔ مجھے بردانہ ، عزم ، ادر زنر کی دینے والی سبتی خود ان سے محروم ہو چی تھی ۔

دوسرے روزیں نے سٹناکہ اس بُوڑھے' ہمدردمغل باد شاہ کوجس نے سب سے پہلے محصے مجست اور بیار سے چو ماتھا۔ ہمندوستان سے ڈور،سمندر بارقبد کی حبس اور گھٹن ہیں سرٹے نے محصے مجسے جیسے باکہ با تھا۔ شایدا سے متروع ہی سے اپنے اس انجام کا احساس تھا۔جببی تو فتح کے دوز بھی اُس کی آنکھوں میں افسردگی اور یاس کی جھا کتھی۔

اور تجاری منڈیوں کے حموہ اور تکام ملکوں نے بل کرانسانیت کو فون کے سمندر میں دھکیل اور تجاری منڈیوں کے حمول کے لیے تمام ملکوں نے بل کرانسانیت کو فون کے سمندر میں دھکیل دیا ۔ مثرخ کھال والا وہ بیو پاری اب ایک معمولی دکا نداد سے ایک جابر عاکم بن چکا تھا بہند سان اب مغلوں ، مربٹوں اور سکھوں کا نہیں تھا ۔ بہادر شاہ ، تا نتیا ٹوپے اور کشنی بائی کو سب بھول چکے سنتے ۔ ان کے نام لیوا اب بریشی قوموں کے علم بروار سنے۔ عاکم کو میدان جنگ میں تو پوں کے سامنے کھڑا کر سے نام لیوا اب بریشی قوموں کے علم بروار سنتے۔ عاکم کو میدان جنگ میں تو پوں کے مروا نا نہ چا جہا سنتا ۔ اس کی نظر انتخاب میں دو روا تا می مروا نا نہ چا جہا ہتا سنتا ۔ اس کی نظر انتخاب میں دو لاکھ سے زیادہ سیگوت سب سے پہلے آگ میں کود نے کو صف آدا میں کو دوڑائی اور پل بھر ہیں اس حالت میں دیکھ کر دو پڑی ۔ اس نے گرد لیٹی نرنج ہیں اسے زیادہ میں میں دو لاکھ سے زیادہ پڑی ۔ اپنے گرد لیٹی نرنج ہیں اسے زیادہ میں میں دو لاکھ سے زیادہ پڑی ۔ اپنے گرد لیٹی نرنج ہیں اسے زیادہ میں مرز میں ۔ اس نے ایمنی کو ہے بہر کو تھال میں دانے عاکم کو ہاد نے سے بچالیا ۔ اسموں نے اپنا خون اپنے ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی مرز میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی مرز میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی مرز میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی مرز میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی میں برغیر ملک کے لیے نہیں غیر مالک کی میں برغیر ملک کے لیے نہیں برغیر ملک کے لیے نہیں اور اسے موت کے اند سے غار سے باہر کھینے نیا ۔

میری بڑھوتی اجنبیوں کو پسند مزآری تھی۔ دہ یہ برداشت مرکسکتے سے کرکشی بان کی گور لی ہوئی لرحمن کی دوان چراھے اور ایک دن سادے ہندوستان کی دعویدار بن جائے الحفول فی ہوئی لرکی جو بدار بن جائے الحفول نے میری عمر کے دھارے میں بند با ندھنے چاہے اور تمام اُن لوگوں کو جو برا مجلا چاہتے سے باغی

قراردے دیا۔ انفوں نے سُلگتے ہوئے ہوٹوں کو آگ میں سُرخ کی ہوئی سُوئیوں سے ہی دیا۔ میرے سربربتوں نے اُن کی اس حرکت کو میری ترقی کے لیے غیر موز دوں اور اپنے لیے بتر مناک سمجھا۔ انفوں نے اس کے فلاف آواز اسھائی جو یا ننچ دریا دُن کی سرز مین میں گونجی ادر اسے دبانے اور کیجانے کا کام سکینوں ، بندو قوں اور تو پوں کے حوالے کردیا گیا۔ دبانے سے یہ آگ اور مبطر کی اور یا نیج دریا دُن کے کیت سننے والے ہندو ادر مسلمان ، سونا آگئے دالے کھیتوں کے رکھوالے اور یا گیا۔ میران میں اکتھے ہوگئے۔ ایک بیران میں اکتھے ہوگئے۔

جلیانوالہ باغ بیں ہزادوں لوگ جمع ستے۔ دہ سب میری خاطر عاب دیہ کئے ستے ہیں ان سے بین تو تلی ذبان میں اُن سے کہا " تم جلے جاد ' اپنے بی کو کوسنجھالو، اپنی بیولیوں کے سہالگ بیاؤ ۔ اپنی جوان نصلوں کی دیکھ بھال کرد ، ایک بے آسدا پی کی خاطر خود کو کیوں خطرے میں خال دسے ہو ۔ بین جو ان نصلوں کی دیکھ بھال کرد ، ایک بے آسدا پی کی خاطر خود کو کیوں خطرے میں خال در اور مجھے بی میرے خوت کا اندازہ کرلیا اور مجھے بی مرکزی بر اونچا کھڑا کر دیا۔ میں سے آس پاس سے مکالوں کی چھتوں برکھڑی عود توں کو سینوں سے اپنے بیوں کو جو کو دیکھا اور ان سے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کیا ۔ کتن ترین متی اُن کی دھڑکن! مجھے قلعے کے اندر سے الگی تاریخ کی میں نے بھر آن سے کہا۔

" تمہادے بیتے تمہیں بلارے میں ، تمہادی بیویاں تمہادی داہ دیکھ دہی ہیں ، میدے لے د مرود

" ہم تمہاری رکھشا کے لیے ملک کے لاکھوں بیچوں کا خون دے سکتے ہیں، ہزاردں عورتوں کا سراگ سُٹ سکتے ہیں، ہزاردں عورتوں کا سہاگ سُٹ سکتے ہیں بینکڑوں بہنوں سے ان کے بھائی چھنوا سکتے ہیں بتم ہماری بجی ہو بہن ہو بور دو گرے ۔

ادر میرشین گؤں کے دہانے کھل گئے۔

مجھے گودیس لیے ایک نوجوان اسمی کاسمضبوطی سے وہیں کھڑا تھا۔

ين بعر چين " نولو چلے جاد "

ادر کچھ لوگ سامنے کی دیوار کو بھا ندنے سکے ، موت سے مکرانے سکے ، زندگی کی خون لوگ صدوں میں داخل ، بونے سکے گولیاں برس دہی تقیس ۔

لوگوں نے میری تو تلی زبان کو سمجھا ۔ ہندومسلمان دولؤں نے میری بات ال دی بنجاب

کے باسی بھڑے ہوئے سنف بھی ابھی ابھی ابھی وہ کسی میدان جنگ میں جادہے ہوں ۔ مگر بیشتر لوگ شانت ادر گبھیر سنف ۔ ابک طویل عبارت پر بحث ہور ہی تھی ۔ مجھے اس کا مطلب داخنج طور پر تو سبھی مذ آرہا تھالیکن میں اتنا صردر محسوس کررہی تھی کہ مُرخ کھال دالے حاکم کو زور دار آواز میں ہندوستان سے نکل جانے کو کہا جارہا تھا ۔ بات کچھے اس طرح سے تھی ۔

یوربے نے ایک بار بھرانسانیت کی لاش کو گِدھوں کی طرح نوچنا شردع کردیا تھا۔ ہربدیشی قوم دوسری قوم پر کاری صزب لگانے کی کوشش میں تھی بچھلی جناک میں کنچلا ہوا جرمنی اب بیچر گیباتھا۔ اب وہ تمام یورپ کو سکلنا جا ہتا تھا کھلونے اور پُرزے بنانے والا جا پان اپنے پٹروسی ملک عین کو تباہ کرکے مندوستان برقابض ہونے کا خواہش مند تفایسنگایور اور برماکو متا ڈکراب مندوستان کے کواڑ توڑے کی سوچ میں تھادہ ادر پردیس گئے ہوئے ہندوستانی بناہ یلنے کے بیئے میسرایی ماں کے پیھٹے آنچل کی طرف دوڑر سے تھے اور ان کی مال اینا آنچل ان سب پرڈال کرائمبرتسلی دے رہی تھی۔ اور آپنول کے شکا فول میں سے اسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتے ہوئے بم برسانے دالے ہوائی جہاز نظراتے تھے اور مال کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تنے ۔ انگریز اس ملک سے نوجوانوں کو ایک بار پھر جرمنی اور جایان کی تو یوں کے سامنے دیوار کی شکل میں کھڑا کرنا جاہتا تھا بیجن دیوار کمل ہونے میں مراتی تھی کیچھ انیٹیں اسے دستیاب بھی ہو گئی تھیں لیکن ریوار ما بن سکی تھی کیونکہ وطن پرستوں کا ایک گروہ اس پرسلسل صزبیں لے کا رہا تھا ، اسے ڈھ**ار ہاتھا** ادر اپنے ہاتھ یا وُں زخمی کررہا تھا۔ المفول نے غلاموں کی حیثیت سے جناگ بیں شامل ہونے سے انکارکردیا تھا۔ انفوں نے کہا تھا ہم غلاموں کی حیثیت سے انسانیت کو بچانے کے یے لڑنا اپنی تو بین سمجھتے میں ۔ غلام کی قربابی مذہبی اصولوں کے مطابق بھی لا حاصل ہے یتم ہمیں اس جنگ بیں ایک آزاد ملک کی طرح حصہ لینے دو مجرو سیمنا کہ ہم صرف اپنے ہی ملک کی نهيس تمام دنيا كى حفاظت كرسكت مين ، مرتى بوئى انسانيت كوبيا سكت بين، تهذيب كى دوبتى ہوئ کشتی کو گذارے برلگا سکتے ہیں بیکن وہ نہ مانا ۔اُس نے ایسی باتیں کمنے دالوں کی بائیں كاٹ ديں ، اس طرح كى بانيں سوچنے والوں كے دماغ سلب كرديئے ، اُس سے انسانيت كامتنقبل تاربك كرديا- ادراج ابسيم شكت انسان اورام بنشخصتين ايك جگه جمع بوكم میرے ستقبل کا فیصلہ کرنے والی تقیس ۔ وہ ہر قبیت پر مجھے بچانا چا ہتی تقیس ۔ اس طویل عبارت كالتخرى حصر يرهايا جاربا مقارسبكي تنكهيس مجه يرحي تقبد

" محب الوطنوں كا يوگروہ جنتا كو سامراجى سركارسے كمريلينے سے اب باز بہيں دكھ سكتا جو اُسے خود اپنے اور انسانیت کے مفاد کے ليے کچھ بھى كرنے سے دوكتى ہے۔ ہم يوفيصله كرتے ہيں كر جنتا اپنى آزادى كے ليے اجتماعى جدوج ہد نشر دع كردے "

ادر ہیں جرت بھری نظروں سے بڑھے والے کو گھُورد ہی تھی۔ آج جانے کس طرح میرے بوڑھے مر برست کے مبنتے ہوئے جہرے بر بہنیدگی اور کھود تا کے نقش اُ مبھرد ہے تھے۔ مجھالیا لگا جیسے وہ بچھرکا ایک بُت تھا جس ہے ایکدم احساس کی قوت کھودی تھی ، جس نے میرے طفلا نہ جذبات کو ایک کی میں نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے اس خیال کے میر نظراس کے نئے جسم کو جھوا۔ دوآ نکھیں میرے معصوم چہرے پرجم گئیں اور مبھرکا بُنا ہوا چہرہ پیکول کی طرح کھل اسھا۔ میری آنکھوں میں آنسوآ گئے اور بھرا جانگہ ہی لرزتے ہوئے ہا تھوں نے مجھے گلے سے سکالیا۔ میری آنکھوں میں آسنوآ گئے اور بھرا جانگہ ہی لرزتے ہوئے ہا تھوں نے اس کے دامنوں سے جھٹے نے میں کی کوشٹ ش کی لیکن اکھوں نے شکھنہ جہروں سے ملامکت کے ساتھ اُ اپنے دامن چھڑا لیے اور کی کوشٹ ش کی لیکن اکھوں نے شکھنہ جہروں سے ملامکت کے ساتھ اُ اپنے دامن چھڑا لیے اور کا خیال آدہا تھا۔ میں شروع ، می سے ایسی میبتیں دکھیتی آدہی تھی جس شخص نے بھی بھے بیار بھری فال تی برتم سی کھا یا۔ و ہی عاد تات کی چٹان سے مکھرا گیا۔ اور کا خیال سوچ دی تھا ، پُچ کا ا ا میری حالت پر ترس کھایا۔ و ہی عاد تات کی چٹان سے مکمرا گیا۔ اور میں سوچ دی عرب سے دیکھا ، پُچ کا ا ا میری حالت برترس کھایا۔ و ہی عاد تات کی چٹان سے مکمرا گیا۔ اور میں سوچ دی عرب سے دیکھا ، پُچ کا ا ا میری حالت برترس کھایا۔ و ہی عاد تات کی چٹان سے مکمرا گیا۔ اور میں سوچ دی عرب سے دیکھا ، پُچ کا ا ا میری حالت برترس کھایا۔ و ہی عاد تات کی چٹان سے مکمرا گیا۔ اور میں سوچ دی عرب سے دیکھا ، پُچ کا اور دیا تھا۔

میں سوچ بیں غرق تھی اور دوگوں کا ایک گروہ ترنگا اٹھائے ذور زور سے نعرے سگاتا میری طون بڑھ رہا تھا۔ اس بیں طوفان کا ساجوش اور جوالا ممکی کی سی گرمی تھی۔ بیں گھبراگئ۔ جھنڈا اسھانے والی ایک نوجوان عورت تھی۔ اس سے جھے اس سنسان جگہ سے اُٹھا کر چھاتی سے محتیڈا اسھانے والی ایک نوجوان عورت تھی۔ اس سے جھے اپنی ماں یا دہ گئی۔ اس کے چہرے پر گہر کا لیا۔ بیں سے اس کی چھاپ اور اوا زمین ٹا ٹیر تھی۔ وہ سب سے آگے تھی اور ہجوم نعرے سالا اس کے پیچپل رہا تھا۔ وہ سب اس لیے نادامن تھے کہ آئر پڑے کا کم نے میرے سربیستوں کو جھ سے ایسے وقت میں حسین لیا تھا۔ وہ سب اس لیے نادامن تھے کہ آئر پڑے کا کم نے میرے سربیستوں کو جھ سے ایسے وقت میں حسین کی بیا تھا۔ حسب میں سے ابسے وقت میں حسین اور اُن کی نون آلا اور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی نون آلا اور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی نون آلا اور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی نون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی نون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جو پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ور نگا ہیں جھ پرجی تھیں اور اُن کی تون آلا ہے کہ بہایا تھا۔ ورک اس غصے کی ترجانی کرنے

تھے۔ جو شاید جلّا چلا کر اور دُھوب میں گھوم کر سرد پڑجاتا ، تھک جاتا ، مرجاتا ۔ اچانک ہمارے سامنے ایک دیوارسی اُنجری ، رینیؓ اور بھرایکدم تیزی سے ہماری طرف بڑھی ۔ میں ڈر گئی۔

" جھنڈے کو نیچا کردد " آواز بس بوں کی گونے اور تلواروں کی جھنکار تھی۔

" مركز تبين " أيس في بجوم كى كونخ دار ادر جيان كى طرح مضبوط آواز فلا يين أبهرت محوس كى - محوس كى -

" اس بیچے کو پنچے پٹک دو اور تم آگے بڑھ جا دُ " میں نے پیٹ نا اور عورت کے کا ندھے کومفبوطی سے پکڑ لیا۔ میرا دل نوف سے ڈرنے لگا اور عورت کا ہاتھ میرے گر ذمفبوطی سے جم گیا۔ فضا خاموشس تھی۔ ہجوم چٹان کی طرح جما تھا۔

جواب كاانتظار كيا جار باتهار

ایک جواب اُبھرا۔

" يه بي مير علية جي سين سه الك نبيس كي جاسكتي "

یس نے دولوں ہاتھ اس کی محرون میں ڈال دیئے۔ ہجوم میں ایک ہلکاساارتعاش رینگا۔ سامنے کی دیوار تیزی سے آگے بڑھی۔

" تو تمہيں ماركر اسے سينے سے الگ كيا جائے گائ سرخ كھال دالا ايك آدى آئے آيا- ادر پيشتر اس كے كريس اس عورت سے بچھ كہتى ، اُسے اپن جان خطرے ميں ڈالنے سے ردكتی - گولی كى آواز گو بنى اور عورت ميرے سميت سڑك پر آگرى - ہجم آگے بڑھا ، ديوار آگے سركى - دونوں آپس ميں "كمراگئے اور مجھے جليا نوالہ باغ كا قتبل عام ياد آگيا-

میں نے اس مُردہ عورت کا منہ پُوم لیا۔ اس کے ہاتھ میں وطن کا جھنڈا اسمی تک مطبوطی سے پکڑا ہواستا اور اس کے سیلنے سے خون اُبل رہا تھا، اُس کی کلائیوں میں پڑی پُوڑ ماں ٹوٹ گئے تھیں۔ شاید ایک باد بھیوکشی بائی میری حفاظت کو آئی تھی۔

اور مجرفاقہ کش کسان جن کی میراث تھی محنت ادر بُھوک بُھُوکا پریٹ لیکن تیکھا عزم یے سامنے آگئے۔ انفوں نے ڈاک کھروں کو بھونک دیا ، دبلیرے اسٹیشنوں میں آگ لگادی ، دبل کی پٹریاں آکھیڑ ڈالیس کیونکہ یہ سب چیزیں انھیں اس بدلیں کی یاد دلاتی تھیں جوایک عرصہ سے انھیں کچل دبا تھا۔ ادر بھرسر رکھن با ندھے انھیں کچل دبا تھا۔ ادر بھرسر رکھن با ندھے بھوکے باہمت ہوگوں نے ایکدم مجھے اپنے کا ندھوں پر آٹھالیا اور ملک کے ایک کونے سے میگو کے باہمت ہوگوں نے ایک کونے سے

دوسرے کونے مک گھوے اور خون سے لتھڑا ہوا وہ جھنڈا جو مُردہ عورت کے ہاتھ میں تھا ہر جگہ لہرایا۔ اُن پر ہوائی جہازوں سے بم بھینے گئے ، اشک آور گیس جیوڑی گئ ، انھیں گولیوں سے چھیدا گیا۔ اُن کے ننگے جبوں پر کوڑے لگائے گئے لیکن سرفروشی کا اُمڈا ہوا جذبہ بھر بھی ختم نہ ہوا۔

بہادر شاہ کی رُوح میں کچو کے دینے والا دھڑکا ایک بار بھرلوٹ آیا۔ اُس نے ابنے ہم دطنوں کی جو فامیاں دیکھی تھیں اُن کا بدلسی حاکم نے ایک بار بھرفائدہ اسھایا۔ جہاں بدلسی سیا ہیوں نے ہندوستانیوں کو کچکنے سیا ہیوں نے ہندوستانیوں کا تحون بہایا وہاں ہندوستنانیوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کچکنے میں اُن کی مدد کی اورجب آزادی کی یہ جنگ فتح کے میناروں کو جھود نہی تھی ، جب غریب کسانوں میں مجوروں اور بھو کے ہڑتا لیول نے نون سے لتھڑا ہوا ترنگا لال قلعہ کی دیواروں تک اونچا اُتھادیا تھا تو اُنہی کے ہاتھ کا شاول نے ہوئے بڑھ کر نہایت سفا کی سے اُن کے ہاتھ کا شاول اللہ قا۔ وہ اس آخری حلے بیں شامل نہ ہوئے جو فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا۔

گھردں کو جلا گیا ، لاکھوں روپیہ جرمانہ کیا گیا اور بے دردی سے اتنی بڑی رقم کی صولی

كسانون ادر مزدورون كاخواب لوك كيا-

تشدّه کا دیوننگا ناچنے لگا۔ انگریز کی حکومت مستح کم طور پر قائم ہوگئ۔

ادر لال قلعه كى ديواري نزاش موكسيس-

میں ایک بارسھر بے یار و مدد گار بیواؤں کی چیخوں ، میٹیوں کی سسکیوں اور زخمیوں کی کرا ہوں میں دب گئ اوریہ برھتا ہی گیا۔

جاپان طیارے چٹا گانگ اور کلکۃ پرم برساتے رہے اور بنگال کے کھیتوں میں قبط پرورش باتارہ دوشیر اور کی عصمت کٹتی رہی اور گلیوں اور بازاروں میں لاشوں کو گیرہ فرجتے رہے۔

یں نے ما تا دُن کو اپنی بچیاں مھی بھر حاد لاں سے عوض بیچے ہوئے و کیھا۔ میں نے دوشیزاوں کو ایک لقے کی خاطر عصمت لٹاتے دیکھا۔ میں نے مردہ عورتوں کی چھاتیوں کے ساتھ چھٹے بھوک سے نڈھال بچوں کو دیکھا اور میری نگا ہیں ناچ گھروں میں ناچتے بے شرم ہزرتنا یو پر بھی نظر میں بارسی بیاسی پڑیں۔ ہیں نے گھوڑ دوڑوں میں تالیاں بجانے والے ہندؤوں اور مسلمانوں بر بھی نظر

دُورُ الى -

میں نے اپنی انکھیں وکھ اور مشرم سے مجھ کالیں ۔ انسانیت سے افسردہ ہو کر اپنا سے نیجا کرلیا۔ دیوتا دُن نے مایُوس ہو کمراپنی آئکھیں میچ لیں۔

سرق ہوئی انسانی لاشوں کے بڑے انبار پر کھڑا پر دسی سات سمندر بار سے والے اپنے ہم وطوں کو جانے کس زبان میں منس سنس کر اشارے کر رہا تھا۔

اب میں سیانی ہوگئ تھی۔ کئی دوزسے میرے بھائی میرے بیاہ کی فکر میں سکتے۔ ایک ہندوستانی بجی جوان ہو کر اپنے گھریس نہیں رہ سکتی۔ دہی آئئ جواس کے نغوں اور قہقہوں سے گو بخت ہے۔ آخراس کے لیے جہنم کا الاؤ بن جا تا ہے۔ دہی دیواریں جن پر دہ چنبیلی کی بیل کی طرح چڑھتی ہے 'آخراُسے کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ اُس کے گھروالے ہر لمحہ اُسے گھرسے نکالنے کے مفویے باندھتے دہتے ہیں۔ اور جب تک وہ نیکل نہیں جاتی اُن کی بھویں تی رہتی ہیں۔ ان کی آئکھیں شعلے اُگلتی رہتی ہیں۔ اور جب تک وہ نیکل نہیں جاتی اُن کی بھویں تی رہتی ہیں۔ ان کی آئکھیں شعلے اُگلتی رہتی ہیں۔ اور جب بنایا گیا۔ دونوں بھائی اُبنی بساط سے بڑھ کر کی تاریخ مقرد کی گئی۔ اس کے لیے شاندار منڈ پ بنایا گیا۔ دونوں بھائی ابنی بساط سے بڑھ کر اس کے لیے شاندار منڈ پ بنایا گیا۔ دونوں بھائی ابنی بساط سے بڑھ کر بیاہ کی تاریخ مقرد کی گئی۔ اس کے لیے شاندار منڈ پ بہن کے لیے ذیا دہ سے ذیادہ خرچ کرنا چا ہتا تھا۔ اس کے لیے تیادی کرنا چا ہتا تھا۔ بیاہ کی تاریخ آگئی۔

میرے ہاتھوں میں مہندی دگائی گئے۔ میری مانگ میں سیندور بھراگیا ،میری کائیوں میں ،میرے کی پوُڈیاں بیہنائی گئیں ،میرے جم پر رشنی ساڑھی لیدٹی گئے۔ دوُر دوُر سے سہیلیاں میری شادی میں آئی تھیں ۔ اب تک تو میری ایک بھی سہیلی نہ تھی ۔ اب جانے اتن سہیلیاں کہاں سے آئی تھیں اور دہ سب غائبانہ طور پر مجھے بجین سے ہی جانی تھیں ۔ میں اُن کی با توں پر حیسران میں مگر دہ سب نوش تھیں ، میں بھی نوش تھی ۔ ادر جب ایک بار میں سے اپی شکل آئینے میں دکھی تو شرماکر رہ گئی۔ سب سے میرا رُد بد کھا اور انگلیاں دانتوں میں داب لیں۔

ادر میں ہے کونے میں سے ابھرتی ہوئی ایک نحیف سی آداز مسنی ۔

" كېيىن نظرنه سگاديناميري لا د لي كو "

ادر میری سجی سہیلیاں آبیس میں کھ سر سیسر کرے لگیں - میں کچھ بھی نہمجھ سکی ، میں سے

سمھنے کی زیادہ کوشش بھی نہ کی . میری توجہ صرف اپنی ذات کی طرف بھی ۔ ایک بننیم لڑکی جو در در کی مٹوکریں کھاسے کے بعد ایکدم ایک شہزادی بیں بدل گئی تھی ۔ میں اب اپنے ماضی اور مستقبل دونوں سے بے نیاز ہوچکی تھی ۔ صرف چو ندھیانے دینے والا حال میرے سلمنے تنفا۔

میں نے ایک بار بھر آئے نے کی طرف دیکھا اور میرے جسم میں ایک برقی رؤسی دوڑگئ ۔
گیت گائے جارہے تھے۔ نغے گونج رہے تھے۔ منڈب سجا ہوا تھا اور دولوں بھائی نہایت
انہماک سے الگ الگ کمروں میں ایک دومرے سے سبعت یائے کی تیا دیاں کر رہے تھے۔
انہماک ایک شور سا انجھ ا کو بے میں بیٹی ہوئی بُڑھیا ذرا آگے سرک آئی۔

دونوں بھائی آبس میں جھگڑ ہے تھے۔ میں نے اکثر اسمیں اس طرح جھگڑ تے دیکھا تھا۔

ایکن آج اُن کے تیور ہی اور ستھے۔ آج اُن کی زبان بی اتن تلی جانے کہاں سے آگئ تھی۔ میں اپنے آب کو کوسنے لگی ۔ میں بریدا ہی کیوں ہوئی ، مجھے آخری مغل بادشاہ نے لرزتے ہوٹوں سے کیوں چھا ایک بے اولاد مر ہھ عودت سے کیوں اپنا متبنے بنایا ۔ اُس بوڑ ھے سنیاسی نے کیوں جھے ایک بے اولاد مر ہھ عودت سے کیوں اپنا متبنے بنایا ۔ اُس بوڈ ھے سنیاسی نے کیوں مجھے ایک بے اولاد مر ہھ عودت سے کیوں اپنا متبنے بنایا ۔ اُس بوڈ سے سنیاسی نے کیوں مجھے ایک بے اولاد مر ہھ عودت ہو کیوں نہ مار ڈالا گیا۔ مجھے کیوں جوان ہو نے دیا اور بھربیاہ کی تیاریاں کیوں کی گئیں ۔ عود تیں بغیر بریاہ کے بھی تو زندہ رہ سکتی ہیں بشادی نندگی کی اتن صروری شے تو نہیں کہ نظر انداز نہ ہو کی ہو ۔ میں نے جا ہا کہ بلند آکواز بیں کہوں۔ ندگی کی اتن صروری شے تو نہیں کروں گرسکتی کہ تم آپس میں اس طرح لڑو ۔ میں تمام عمر کنواری دہ سکتی ہوں ۔ ہمارے ملک بیں اسی دراست نہیں کرسکتی کہ تم آپس میں اس طرح لڑو ۔ میں تمام عمر کنواری دہ سکتی ہوں ۔ ہمارے ملک بیں ایسی درایات بھی تو ہیں بھی تو بھی بھی تو تو بھی تو بھی بھی تو بھی تو بھی تو بھی بھی تو بھی تو بھی تو تو بھی تو بھی تو بھی تو تو بھی تو تو

" تُوكِيوں بِحِ بیں بول كرتمام حِمَّلُرْك كى ذمه دارى اپنے سرلیتی ہے ۔ خابوش رہ '' بیں خابوشس رہی اور خوف زدہ آنكھوں سے انھیں حَمِّلُرْنے ہوئے دِکھیتی رہی اور كوسے میں بیٹی بُڑھیا اور آگے سرك آئی۔

" بٹوارہ ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ روز روز کا حھگڑا مٹے" چھوٹا بھائی کہدر ہاتھا۔ " بہن کی شادی ہوجائے بھر الگ ہنجا تا ۔ اس وقت یہ بات شوبھا نہیں دیتی ، لوگ کی کہیں گے " بڑے بھائی سے کہا۔

" لوگ اندھے نہیں ہیں۔ بیاہ میں خرچ ہو توسب کچھ میرا اور نام تمہارا ہو " " تم کہ۔ دو سجیا نام بھی تنہارا ہی ہوگا ، تم حجو گڑومت۔ ہے جانے جیوٹے بھائی کو کیا

ہوگیاہے۔"

یں نے یہ کینے کو زبان کھولی ہی تقی کہ ایک سہیلی چے اسمی ۔

" تو ہوجانے دو بٹوارہ ۔۔۔ کیا حرج ہے اس میں ۔ آخر سبی گھروں میں ایسا ہوتاہے اس میں سے آگ ہوں میں ایسا ہوتاہے ا میں نے آگ ہوری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کونے والی بڑھیا سے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھائی کیکن وہ اپنا وارکر حکی محتی ۔

" منرور بوگا بنواره " چھوٹا بھائى چيا - اس كى كوازيس بجلى كى بېشس اور طوفان كى تخريب تقى - تخريب تقى -

" بہت اچھا " بڑے بھائی نے ایک آہ بھری کتنا ذرد ہوگیا تھا اس کا چہرہ بھیدوہ این بہن کی شادی نہیں اس کی آخری رسومات ادا کرنے والاستھا۔

میری سہیلیاں خوشی سے آپس میں کھ شرکھ پسرکرنے لگیں ۔ گھر میں جمع لوگوں میں ایک بلیل مج گئی ۔ اور میری مہندی دچی اُنگلیوں کی پوریں جانے کیوں جلنے لگیں ۔

بھر جانے کیا ہوا کہ یک لخت تمام سہلیاں جمت برچڑ الم کتیں ۔ کمرے میں صرف میں اور دہ 'بڑھیا رہ گئی ۔ میں اُسے نہ بھی پہچانتے ہوئے اپن ماں سمحد رہی مقی ۔

وولوں بھائیوں کی ماں ، گھر میں جمع توگوں کی ماں ، بوڑھی بیاد اور کمزور مان -

وه د دیکیو برات از بی سب ایکسے نے ایک چینی ہوئی سی اواز میں کہا - میری ہی اور از میں کہا - میری ہی اور اس کی ا کوئی سبیلی تقی شاید -

مان ين برات دي وكى بيشى برات بجمي الركيان ابنى برات ديكها كرتي بين الم

" بنيس ميراجي بنيس چاه رہا " بيس سے جواب ديا۔

وه فاموش ربى اورجيند لمحول مك أبك بيراسسرارستما لما جها يادام-

" داه . ديجها لوگ كس طرح ايك دوسرك برتلوارون اور مجالون سع جمبيث تسمين،

کتے بہادرہیں یہاں کے باسی "

" ارى ننځى غور تول كا جلوس ،كتنى خوبصورت ييس يه غورتيس "

" ليكن وه أ تتحييل كيول بندكيه موسة بيل ؟ "

" نیزے پر ایک بیچے کو کیسے اٹھائے ہوئے ہے وہ بوڑھا۔ ضرور کوئی مداری ہوگا؟"

" ادر بحة بهي تو و محمو كس بيفرن سي مقرك رما مي

میں بیسب سن رہی تھی ادرسوپ رہی تھی اے بھگوان بیکسی برات ہے ، بیکیسا جاکوس ہے ، کیا مجھے کسی راکھشس سے بیا ہا جارہا ہے ، میں خوت سے چیخ اسٹی ۔

" ہاں راکھشس ہی ہے تمہادا فاد ند \_ " اس نے میرے سر بر باتھ بھیرتے ہوئے آہمة سے کہا لیکن میں اب ہوش میں نہیں تقی ۔ دہ کچھ اور سی کہتی رہی پر میں نے کچھ مرٹ نا تھا۔

اورجب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمے میں نہیں تھی۔ ایک دہلیز یہ بڑی تھی کمرے اور آئی خون سے بھرے بڑے سے اور آس پاس سے کراہے کی آوازیں آدی تفیں میں نے دو نوں بھایتوں کو دیکھا۔ ان کے ہائمہ خون سے رنگے ہوئے ستھ، اُن کے کبڑے بھائے کا ور چہرے پرخون رسی خراشیں تقیں۔ میں نے ڈرکر آنگھیں بند کرییں۔

دونوں بھائی میرے جسم کو کھینے رہے ستھ - ایک نے بیرے باز و بکڑ رکھے ستے اور دو کئے م نے ٹانگیں - وہ یوں زور لگارہے ستے جیسے میں ان کی بہن نہیں رسی کا ایک ٹکٹواسی - بیرے عضاً ٹوٹ رہے ستھ ، میری ہڈیاں چٹے زمی تقیس - اور بھرا چانک میں سے ایک چیخ سنی ۔ بوڑھی ماں انگن میں سے بول رہی متی .

" کچھ توستم کرو بے حیاد ، دیجھو اس کے کپڑے بھٹ رہے ہیں۔ وہ ننگی ہورہی ہے ۔ دھتکار ہے تم پر !! "

ادرمیں نے ایک شرمناک گالی اپنے گمبھرادرشانت بھان کے منہ سے نکلتی ہوئی سُنی۔ادر بھر مجھے اپنے ننگے بن کا احساس ہوا۔ میں نے آئکھیں کھولیں ادر بھر فوراً ہی بیج لیں بیں بالکل ننگی ہوجی تھی اور دولؤں بھائی گِدعوں کی طرح میرے حبم کو نوچ رہے تھے۔

ادراب میں زخمی ادر جاں بلب دہلبزیم پڑی ہوں ، امرتسرادر لاہور کی درمیا نی حدپر ہسک رمی جوں ادر دولؤں بھائی خون آلود ہاسھوں سے اپنے اتھوں کو تھائے سرنہوڑ ائے اُڈ اس بیٹھے ہیں ۔ ہندوستان اور پاکستان دولؤں میشیمان ہیں ۔

اُن کی ماں مرچکی ہے۔

ادرمیرار کھوالا وہ بوڑھاسنیاسی بھی مرحیکا ہے۔

## جبرون برلكها إنهاس

نارتھ زون کلچرل سینٹر نے دراصل ہم دونوں کو ہم ایک پلائٹ کیا تھا۔ ہر بھجن کو تو انحوں نے یہ کہا کہ ہیں سے اس کے بغیر ہما جل اس کے بیل شملہ جانے کی حامی نہیں بھروں گا، ہر بھجن بھی نہیں بھروں گا، ہر بھجن بھی نہیں بھروں گا، ہر بھجن بھی نہیں بھری اور ہر بھجن کی اس سلسلے میں ٹیلیفون پر بات نہ ہوسکی ۔ میں نے ایک آوھ بارٹیلیفون لگایا تو وہ دفتر میں نہیں تھا اور اس طرح بہنا ہمادی وہ دفتر میں نہیں تھا۔ اور جب اس نے ٹیلی نون کیا تو میں موجود نہیں تھا اور اس طرح بہنا ہمادی آبیسی بات چیت کے کلچرل سینٹرل والے ایک طرفہ کا دروائی کرتے دہے اور سینٹر کا پبلک رملیشنز آبیسی بات چیت کے کلچرل سینٹرل والے ایک طرفہ کا دروائی کو تی اس لاد کر شملہ لے جانے آبیسی بات ہوگیا ۔ بیچادے نے راستے میں ہم دونوں کو دی اس کی بی ٹابی مزیش وی اور ہم دولوں میں ان دونوں تسط وار جھب دہا تھا اور میں اس سے اس کی پنجابی عزبیں اور تھیں سنتا دہا۔ شا " میں ان دون قسط وار جھب دہا تھا اور میں اس سے اس کی پنجابی عزبیں اور تظیر سنتا دہا۔ شا " میں ان دون قسط وار جھب دہا تھا اور میں اس سے اس کی پنجابی عزبیں اور تظیر سنتا دہا۔ شا " میں ان دون قسط وار جھب دہا تھا اور میں اس سے اس کی پنجابی عزبیں اور تظیر سنتا دہا۔ شا " میں ان دون قسط وار جھب دہا تھا اور میں اس سے اس کی پنجابی عزبیں اور تظیر سنتا دہا۔

پ ۱۰۱۰-۱۱ - ۱۰ - ۱۰ ج کا انتظام کرنا تفاجس میں تین جار زبالوں کے شاعر ترکت درما کو ہی گینٹی تعییر میں مشاعرے کا انتظام کرنا تفاجس میں تین جار زبالوں کے شاعر ترکت کررہے تھے۔ ہما جل اُنسو کے تین دن کے پروگرام میں آج شام مشاعرے کی فاص محفل تھی ۔ درما جب تک شلم نہیں بہونچا تھا تب تک تو اُس میں گھبراہٹ نام کو بھی نہ تھی لیکن اب ایکدم نروس ہونے لگا تھا ۔

" بم بہت تھکے ہوئے كيں ، ہميں تو ہولل بہو نجادو " ہر جمن نے كہا۔

<sup>&</sup>quot; الراكب برانه مانيس قومير اساته رج كالمجلس "

ایک ہزار کے قریب ہمادا دفت رہی ہے دہیں سے معلوم ہوگا کہ آپ کا انتظام کس ہوٹل ہیں ہے۔ کوئی ایک ہزارے قریب ہمان آئے ہوئے ہیں ۔ جگہ کی بڑی تننگی ہے شملہ بیس ۔ آپ دو نون کا اللّف انتظام ہے۔ میری درخواست منظور کر لیجئے " ورمانے انتہائی مِنّت بھرے اہم میں کہا۔
" تو چلو " میرے جواب سے ورما خوش ہوگیا۔
" تو چلو " میرے جواب سے ورما خوش ہوگیا۔

سامان ہم نے گئی میں ہی جھوڑ دیا جو آک کینٹہ ہوٹل کے پاس ہی ڈر ا بُرور نے بارک کردی مقی ۔ شملہ میں کاریں یا ٹیکسیاں رج سے بہت پنچے ہی پارک کی جاتی میں ۔ یہ دستو ُرسجی انگریزو<sup>ں</sup> کے زمانے سے ہی جلا آرہا ہے ۔ صرف خاص خاص افسروں کی گاڑیاں ہی رجے کے آس پاس نک جاسکتی ہیں ۔ رج تو بہجا نا ہی بنیں جارہا تھا۔

ہماچل اُتسونے توسارے رہے کی شکل بدل ڈالی تھی کہیں کوئی اسٹریٹ بلے ہورہا تھا۔ کہیں کسی سٹیٹ کا فوک ڈانس تھا۔ کسی جگہ کوئی اُرٹسٹ ہوگوں کی تصویریں بنار ہے ستے۔ اِدھسر کتابوں کی نمائش ہورہی تقی تو اُدھرہما چل کے ہمینڈی کرافٹس کے اسٹال جبک رہے ستے۔ پی مائٹ میں تو رہے کا جغرافیہ ہی مجھول گیا تھا۔ حالاں کہ یہاں بیسیوں بار ا تا رہا تھا۔

" ہر بھی کیا داقعی ہم دہ پرسے گذر رہے ہیں اس وقت ؟ "

میری بات پر سر جمین نے فانص پنجابی قبقه سگایا ادر پنجابی کی ایک بولی سنائ .

" دِيوا بال ك منير الله الك ركهني أن عكى مجل من جائ ما بي ميرا "

" يبال توسيان صاحب بم دن يس بى راست سيكول رب ييل ي يس في كها-

" رات کو نہیں سُھولیں گے ، روشنیوں کی بھرمار ہو گی " ور مائے کہا۔ بہت دیر سے بو بہا بار ورما کے دماغ پر بڑا بوجی بچھ ہلکا ہوا تھا۔

ورمانے نمی جگر شیلی فون کرکے آخریہ معلوم کر ہی لیا کہ ہمارا انتظام کس ہوٹل میں تھا۔ آل نے ہوٹل کے مینجرکو بھی شیلی فون کر دیا۔ اور ہم سے شام کے چار بجے ملنے کا دعدہ کرکے دو بارہ اپنے دفتر کے اندر چلاگیا۔

جتنارا سنتطے کرکے ہم رج پر آئے منف اتنائی فاصلہ طے کرکے ہیں سیسکسی اسٹینڈ جانا پڑا - ہمارا ہوٹل وہاں سے قریب ہی عقا .

یک بیش پر بہونے کر معلوم ہوا کہ کئی آرٹسٹ وہیں تظہرے ہوئے منے اور لاؤن نج میں بلیٹے اپنی اپنی پریشانی کا اظہار کرو سے تھے ایک آویو اُرٹسٹ میران تھا اور دُوسرا میما جل اُسو۔

نوگوں کو مقہرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہل رہی تھی۔ دوسرے ہوٹلوں کی طرح اس ہوٹل میں مجی کوئی کمرہ فالی نہیں تھا۔ ری سیشن پر استے لوگ جمع سقے کہ انگار کے باوجود جگھ کے لیے ہتنیں کرتے جارہے سقے ۔ میں تو الگ کھڑا ہو گیا لیکن ہر بھجن کے بس میں ایک طرف کھڑا دہمنا نہیں تھا۔ وہ تو پنجابی اوب میں بھی زیادہ دیر کاک کھڑا نہیں رہ سکا۔ فورا اسکے بڑھ کر اس سے اپن جگر بنالی تھی۔ وہ بوکائن پر کھڑے ہوگاں کے درمیان گھٹس کر راستہ بنا تا اسکے بڑھا اور کمرے کی چابی لے کرمیرے پاس آیا۔ پر کھڑے وگوں کے درمیان گھٹس کر راستہ بنا تا اسکے بڑھا اور کمرے کی چابی لے کرمیرے پاس آیا۔ پر کھڑے ویٹر بیال کمرے ویٹے چلو۔ میں سامان لے کے آرہیاں یہ

يكه كرده بول سے بابرنكل كيا۔

میں ویٹر کے پیچے پیٹرھیاں اُ ترہے جارہا تھا۔ لگناتھا دہ نجے ہیں بالال میں لے جارہا تھا۔

ہوٹل کی سب سے نیچے دالی منزل پر ایک تنگ سے کاریڈ ارکے آئے سامنے چھ کرے تھے

تین ایک طرف، تین دوسری طرف، ہمارے والے کرے کا نمبر پچیں ستھا اور اس کمرے کے سامنے

اٹھا کئیس نمبر کا کمرہ تھا۔ جب ویٹر نے ہمارا کمرہ کھولا تو اسٹھا نیس نمبر کے کمرے سے ایک نیا بیا ہما ہوٹا اور اس نطقی

زکل جب بک لڑکے نے کمرہ بند کیا ، خوبصورت فدو فال والی لڑکی اپنے جسم اور کپڑوں سے نطقی

نوٹ بو کے جبو کئے کا دیڈار کے نیم اندھیرے ماحول میں بھیرتی رہی ۔ میں سے اپنے کمرے میں وافل

ہوتے وقت تالا بند کرتے ہوئے فوجوان کو دیکھا۔ لڑکی کے مقالے میں دہ نوجوان جھے جمانی اور اقتصادی دونوں کا ظ سے کمزور نظر آیا۔

اقتصادی دونوں کواظ سے کمزور نظر آیا۔

ہر بھجن نے سامان کے ساتھ کمرے میں دادد ہوتے ہوئے کمینٹ کیا ۔ پیر بھجن نے سامان کے ساتھ کمرے میں

" تسى اسطائيس نمبروالا جوڑا ويكھيا اے

" تم نے کرے کا نمبر بھی دیکھ لیا ؟ "

" من دے اوکہ بیں ؟ "

" مان گئے حضور "

" اے کُڑی چھوڑ جا وے کی اپنے گھروالے نوں "

" گفردالا سائد بھی دے گا تو کیا کرلے گا "

"كى كرك كا دچادا؟ " برسجن كاصحت مند پنجابى قبقه گونجا اور ببعروه ايك بهارى كفشرى كى طرح پلنگ پر گرگيا - ملكاتفا وه ببت تفك كياتفا - كين تاسخا مناسب - كين تاسخ شوند شركه كا اينا ايك ايتهاس سب -

ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے اپنے وجود کے سوسال پورے کے تھے۔ آن ادی سے پہلے شمسلہ میں تعینات فوجی اور ہول انگریز افسرول اور ان کی بیوی بچوں کے لیے یہ جگہ ایک بہت ہی خوبھور کلی کلی اسٹٹر ہواکر تا تھا۔ یہ افسر خود ہی ڈرامے لکھتے تھے اور خود ہی ڈائرکٹ کرتے تھے۔ افسراور ان کی بیویاں یا بیٹیاں ڈراموں کے کردار ہوتے سے بیچوٹاسا تھیںٹروا قعی شملہ کی کلیجرل ذندگی کا مرکز ہے۔ بیویاں یا بیٹیاں ڈراموں کے کردار ہوتے سے بیچوٹاسا تھیںٹروا قعی شملہ کی کلیجرل ذندگی کا مرکز ہے۔ بیمیں مشاعرہ تفاشام کو۔ بہت سے شاعردوست سڑکت کے لیے بیہو پنچے سے دگور دگور کی جگہوں سے جب بیں اور ہر بھی بیہونے تو مشاعرہ سٹروع ہوچکا تھا۔ گیٹ ہی پر ہوٹل کے اسٹھا گیس نمبر کمرہ میں اور ہر بھی بیہونے۔ دہی لؤجوان اور وہی لڑکی۔

" آپ کچلیس نمبر کے کمرے میں ہیں نا ؟ - نوجوان نے مجھ سے پوجیا .

" C. "

" ہم الحفائيس نمبريس ہيں ؟

" یہ بتانے کی کیا صرورت می ، چلو ؟ اُس کی بیدی اُس نوجوان کو ڈائٹتے ہوئے ہال کے اندر لے گئے ۔ اندر لے گئے ۔

مرجھن اور میں دولوں اسٹیج پر آگئے۔ اسٹیج پر بیٹے دوستوں نے بہجانتے ہوئے سلام دعا
کی اور ورما جو بہلے ہی سے دہاں موجود تھا اور بہیں دہاں نہ دیکھ کر بریشان ، مودہا تھا ، ابن جگہ سے
اُٹھا اور ہم دولوں کو ایسٹیج پر بیٹے دوستوں کی اگلی قطار میں جھادیا اور ایک ایک گا و تکسیہ بھی
ہمارے پیچے رکھ دیا۔ میں ایسٹیج سے اٹھا میس نمبروالے نوجوان کو دیکھنے لگا رسیکن وہ نظر نہیں کیا شائد
کہیں بیچے کے سیٹوں پر بیٹھا ہو۔

مشاعروں کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے۔جم جائیں توجم جائیں اور مذجمیں تو ہزار کو مشمش کے بعد سے بعد سے بعد سے بعد سے بعد سے بیاری تعلیم جو اس بعد سے بہت کا میاب کے بوجودہ ماحول کے بارے ہی کہیں تھیں بہت کا میاب رہیں۔

مشاعره کے بعد در ماکا اصرار تھا کہ ساؤتھ کا جو ایک رٹردپ آیا تھا اس کا پروگرام ہم لوگ فرور دیکھیں۔ ہر بھجن کو بڑے ذور کی مجوک لگی تھی۔ دہ جانا نہیں بھاہتا تھا لیکن میرے کہنے پر وہ راعنی ہوگیا۔

تھوڑی دیرے بعد اُٹھ آئیں گے۔

" برهيا كما ناكولاؤن كا" بين يخلها-

در ماجب ہمیں ہھڑ یس سے نکالت ہوا اسٹیج کے سائے لے آیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے کم سیاں بھی اٹھالایا تو یس نے محسوس کیا کہیں آس پاس ہوٹل کے کادیڈار والی نوشومنڈلادی سمی ۔ بڑی جرت ہوئی کہ دہ نُوشبو میہاں کیسے ہو پخ سمی علی مراکم ہی جی دیکھا تو اٹھائیس نمبروالی اپنے فادند کے ساتھ ہمادے پیچے کھڑی تقی ۔ نوجوان مجھے دیکھ کرمسکوایا ، جان پہچان کا ثبوت دینے کے لیے بیں اُٹھ کر کھڑا ہوگیا اور گرسی اس لڑکی کو آفر کردی ۔ مجھے کھڑا دیکھ کم ہرجین نے میں کہی کو می کرکری جیورڈ دی اور اس اوجوان کو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا ۔ وہ دواؤں میاں بیوی ہماری والی بیٹوں ہی کہی کرکری جیورڈ دی اور اس اوجوان کو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا ۔ وہ دواؤں میاں بیوی ہماری والی بیٹوں ہم دواؤں ان کے بیچے قطار میں کھڑے ہوگئے۔ پھٹے کھو کو کے بعد جب ورماہیں ویکھا کہی اور اس جماری اس حرکت پر تو سال میں کھڑے ہوئی ہوئی روشنی میں جب میں سال دواؤں کی میں ہوئی۔ بہت تیز جگئے ہوئی دور اس کو دیکھا تو وہ ایک مرکو دیسے جو نوائی ایک نافذ پر کوئی نقش ، کوئی انکر ، کوئی اور اس کی سرو عات بھی نہیں کی تھی مروث نوش ہوئی کوشبو تھی اور اس اس کی جماری ہی کھی مروث نوش ہوئی کی میں اور اس کی بھاری ہی کھی کے اس تو یہ سب بھی نہیں تھا۔ وہ بے جادہ تو ایک دم تھی اور دواؤں اور میارا ہوالگنا تھا ۔ اپنے طبقے کی بوری نمائندگی کر دہا تھا، جس سے اس کا تعلق تھا۔

ہر روز ہو ہوں میں ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے استے۔ درما اپنے بچھ ددسرے مہانوں کی دیچھ بھال میں مائٹ کی دیچھ بھال میں ماگ گیا تھا ادر اُسے میدمعلوم نہیں ہوا تھا کہ ہم کب فائب ہو گئے ستے۔ ہم دونوں ہوٹل بہت دیرسے لوٹے۔

كرسى بربيط كي اور برك و چائے كے ليے كما۔

اس ہال میں صرف ایک میں بیٹھا تھا۔ باقی سبھی لوگ اپنے اپنے نیم تاریک کمروں میں پڑے متھے۔

يس اين سيالى يس جلسة وال رباسهاكم بال كادروازه كهول كراسها ميس نمبروالا نوحوان افل

" كُدْ مادننگ " اس فى مسكرات بوت كها ـ

" كُدُّ مارنِيْك، كيه كيسه بين "

" اچھا ہوں " اس کا جواب سُن کر میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے دونوں گالو<sup>ل</sup> پراکو بائیٹس کے نبشان سقے ۔ دہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ چیکا شفا۔

" لگتاہے بہت اچھے ہو ؛ دہ جھینب گیا اور غیرادادی طور پر اپنے دولؤں ہا تقوں سے اپنے گال سبلانے لگا۔ شاید اپنے نیم تاریک محرے یں لگے آئینے سے اسے اپنے جہرے پر درج پُوری تحریر نظر نہیں آئی تھی۔

یں نے دوسری بیالی میں اُس کے بیے جائے بنانی اوربیالی اس کی طرف سرکادی ۔ اُس نے بیالی کو اپن طرف کھینج لیا اور بولا۔

" مجھ آپ کی مدد کی حزدرت سے سرا

" ميري مدد کي ؟ "

" مجهمعلوم ، وكياب كه الب يرك ادى بين "

" آپ كى يە انغارىيىن غلط ہے - نير بتلئے سى آپ كى كيا مدد كرسكما بور ؟ "

" میرے مسسرال دالوں نے فیروز پورسے ہمادے لیے تین دن کے لیے اس ہوٹل میں کمسرہ دین دو کروایا تھا ''

" آپ خود ہنیں کردا سکتے تھے ؟ "

" میری اتن حینیت نبیس سرد میں تو بہت غریب گھرسے ہوں میرے مسرال والوں نے محد خرید اللہ ا

" فريدنياب ؟ كياسطلب به إليكا ؟ "

" ده الجائي - ميري بات علدي سيس ليج "

" کون ؟ "

" ميري دائف "

" کہتے "

" اس لڑکی کے دماغ میں کچھنقص ہے ۔ گفنٹوں نہیں بولے گی ادر اگر بولنے بر ا ہوائے گی تو تام دن بولتی جائے گی۔ یا توسوئے گی ہی نہیں اور اگر سوئے گی تو پھر جاگئے کا نام نہیں لے گی عجیب جھیڑا ہے سے سے

« شادی سے پہلے آپ کومعلوم بنیں تھا "

" بېرىت كى معلوم تقا يېى كېما گىيا ئىقاكە اس كى بىمادى صرف شمادى سىھ بى ئىمىيك بوگى ادرىيى اُن كى باتوں ميں كى گيا يە

" کن کی ماتوں میں ؟ "

" جولوگ مِڈل بين عق "

" اب بین کیا کرسکتا ہوں ؟ "

" میری بیوی کہتی ہے کہ دہ کم سے کم تین دن ادریباں رہے گی ۔ ہولل والوں کی بردی مِسّت

ی ہے۔ ان سے پاس کوئی کمرہ خالی ہیں ؟

" کسی دوسرے ہوٹل میں بٹرا دیکمریس "

" اسى بول كي دك را ئ كررب بين يسكن بماجل أتسوى وجر سي ساري بول فك بين "

" يوتوبر امشكل مسئله ب

" كل توشايد برائم منسر بهي آرسه بين ، أسوكي كلوز نكبير؟

" اسبلے تومسئلہ ادر سمی نادک ہو گیاہے"

ہماری گفت گو اس مرسطے پر پہونجی تھی کہ ہر بھین بھی وہیں آگیا۔

" آب مج سوتا جهو المركك !

" يار اس نيم اندهيرے غاريس برا ربنا اچھا نبيس سگار ذرا كھركى سے ديكھوشمل كتا بيادا

ہے۔ دوچائے دو یہ میں نے فالی گلاس میں چائے بناکر اس کے سلمنے کردی - اس گلاس سے

ہال میں داخل ہوتے ہی میں سے مصندا یانی سیا تھا۔

جائے بیتے ہوئے دہ اس لوجوان سے مخاطب ہوا۔

" آب بھی بہت جلدی جاگ جانے ہیں "

"جي " اُس في جينية بوئے أنكھيں جمكاليں -

اسی لمحدا مٹھا تیس نمبر کے کاریڈار بیس نوشبو ئیس سٹانے دالی خوبصورت لڑکی زور سے دروازہ کھول کراندر داخل ہوئی ۔ کھول کراندر داخل ہوئی ۔

" تم تو کہدرہے سے تم تم کرے کا انتظام کرنے جارہے ہو اور میہال بیٹھ کر چائے اُڑا رہے ہو ، وی آئی پیز کے ساتھ " وہ غضے سے بولی ۔

" كينے نه بليفتے " بيس نے كرسى سے السفتے ہوئے كما

" نہیں جی مشکریہ!" اس نے ہاتھ جوڑ نے ہوئے کہا ادر پھر اپنے خاد ند سے مخاطب ہوئی۔ " مریس میں سر نہ کر ہے ہوئے ہوئے کہا ادر کھر اپنے خاد ند سے مخاطب ہوئی۔

" چائے کا آرڈر دے کرنیجے کمرے میں آؤ "

مچردہ خوشبوئیں بکھیرنے والی لڑکی ایک دم جانے کو مُڑی ادر اس نوجوان سے جن نظروں سے میری طرف دیکھا وہ ایک تیز بھالے کی طرح میری روح میں اُ ترگئیں۔

" ذراديركورك جائية يس ي كها.

وہ ایک گئی۔

" کیتے "

" بیجیس نمبر کا کمرہ تین روز کے لیے آپ کے نام ریزرو ہو گباہے!

" إزراك ؟

". 3. "

" كَتِ فَالْ كُرك مِارب مِينَ ؟

" جي بان ، ہيں انج دو بيرنك چنڈى كره يبوغين ب "

ہر جھجن نے جائے کا کلاس چھوڑ دیا تھا اور چرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔

" المجادُ دير " اس سے الے بڑھ كرا بنے فاد ندك بازوسے بكر كر المات بوئے كہا۔

" تعِسْكُ يُود يرى يع مر " وه كرسى سے أسطة بوت بولا -

اور این نیم یا گل بیدی کے یکھیے بھی ال سے با ہرنکل گیا۔

" یہ کیا پاگل بن ہے یار ، کل تو ہم اسم منسٹر ادہے ہیں۔ نم جنٹری گڑھ وابس جانا چاہتے ہو؟" ہر بھجن نے ڈانٹلتے ہوئے کہا۔ " نہیں ، ہم وائی ایم سی اے ہیں جلے جائیں گے ، تم نے دیجمانہیں ان دونوں کی زندگی کا انتہاں شروع ہو چکا ہے ۔ اگر انھیں ہوٹل میں کمرہ نہیں طاتو ساری تاریخ بدل جلئے گی سادا اِتہاں ختم ہوجائے گا۔ اور وہ پاکل لڑکی اپنے فاوند کوتسل کرڈالے گی "

" ادرتم "

" بم كرا يُست ك حفور بيش بو جائيس ك اين گناه بخشوان كے بله ي

" کہاں ؟ "

" وان ایم سی اے میں " میں سے اُٹھ کر ہر بھین کو اپن بانہوں میں لے لیا۔

دوببرکوجب ہم نے اپنا کمرہ فالی کیا تواٹھائیس نمبر کرے باہر سے باہر سے گوشبوکی المبری، فالی کمرے کے دروازے بردستک دے رہی تھیں۔

## *ۋوسرامر*و

میری زندگی میں آیا دُوسرامرد مبرا ببٹیا ہے۔ میں نے اِسے مرد اِس لیے کہا ہے کہ اب اس کی ٹمربیس سے اور پر ہوگئی ہے۔ اور ایک آدھ برس میں اُسے ووٹ ڈالنے کا بھی حق مل جائے گا۔

بېلامږد وېميرې زندگئ مين آيا تھاوه ميراغاوند سرم پال تھا۔

میرابنانام جُرُنار سبے۔ جگتار کامطلب ہے جگنکا کاریان کرنے والی۔ دنیا کا سجالا کرنے والی۔ دنیا کا سجالا کرنے والی میں دنیا کا مجالا کرسکی ہوں یا نہیں لیکن اپناآ ب ضرور لرگاڑ جُرکی ہوں۔ بنیتیس برس سے والی جگتار تواب بہجان میں سمجی نہیں آتی۔اس کا تو دنگ رُوپ ہی بجر گیا ہے۔ جبتو منڈری

میں میر ہے ساتھ رہ طفنے والی کوئی لڑکی کبھی مل جاتی ہے۔

" جگتارتمہمیں کیا ہوگیا ہے؟ '' میں اس سوال کا کو بی جواب نہیں دیتی صرف بہنس دیتی ہوں اور لیوں سنستے ہوئے بھی کچھ ایسالگتا ہے۔ جیسے ایک جوان اورصحت مندعورت نہیں پینس رہبی بلکہ روی اخبار سے بنا ہوا ایک فالی لفافہ ہوا میں مجھ سمچھ اربا ہیں۔ عورت کہھی ایک لیے کا رفالی لفافہ کھی بن

سکتی ہے اس کااندازہ تحیفے اس وقت بہونا ہے جب میں ناری کمیتن میں طلم اور ناانصافی کاشکار ہوئی کسی عورت کو فالی وقت میں ردی اخبار کے کاغذوں سے لفاف بناتے دیکھتی ہوں۔ یہ اس کے فالی وقت کواچھے ڈھنگ سے گزارنے اسے مصروف رکھنے اور اُسکی

۔ اقتصادی حالت کو مہتر بنانے کا ایک تعمیری ذریعیہ ہے۔ ایسی ہی ایک عورت سے بات

كرتے ہوئے ناري نكيتن كى وِزْت بِرِمتي نے تُوجھا تھا۔

" تم سيمال كيسے چلى انكي ؟"

" شايد تقديريس سهي لكهاشها " "تقديرتوآدي خود بناتات "

" بناتا ہو گالیکن عورت توصرف لفافے ہی بناسکتی ہے یشرمیتی جی "

میں اس مجبور عورت کا جواب سن کر سنگتے میں آگئی تھی۔ اس کا وہ تلخ لہجم مجھے آج تک باد ہے۔ اس کی آنجھوں میں گھلا در دمیرے تمام جسم میں سنسنی سی تھیلا گیا نھا۔

" عورت جب كط جاتى سبے نواس كى اپنى حيثيت تھى ايك خالى لفا فے كى طرح ہوجاتی ہے۔ ردی کاغذسے بنا ہوار دی سالفافہ "

میں ناری مکیتن کی اُس خولصورت عورت سے زیادہ بان نہرسکی تھی۔ اینے آپ کو بارى بو أى محسوس كرتے بوئے بوٹ آئى تھى-

أنس شام مجھے پہلی بارمحسوس ہوا تھا کہ وہ عورت جوکسی مرد کے بھرو سے کواپنا سب کچیسمح کرا سے اپنا بیار اینا وستواس ایناجسم اور اپنی آتما تک سونب دستی سے وہ ایک دم نُٹ ہی نو جاتی ہے۔ بیار کے ایک بول کی ماری عورت حب نُٹ جاتی ہے تو ایک آدمی کیا اُسے ساراساج فبول کرنے کو نیار نہیں ہوتا ۔ حسم کا نُٹ جانا شاید سہست بٹراہاڈ سے ایک عورت کی زند کی میں اور وہ عورت سری خوش نصیب سے جو صرف ایک ہی مرد کے ہاتھوں اُٹ کراس کی ہوجاتی سے کیاوہ واقعی خوش نصدیب سے ؟ میراخیال سے سہیں۔ اُس نے اپنا پیار دے کر مُر تھر کی غلامی خرید لی ہے۔ اس نے اپنا و شواس اینامار ا منے خواب اپنی شمنائیں سمھی کچھ بیج کرا نے لیے ایک محفوظ مار دلوادی خرمدی سے جو اس کے لیے اخرایک غیر محفوظ قبید خاندین جاتا ہے۔ بیسوداکتنا مہنگاہے!

زندگی تھرکے خواب اور اُن کے عوض زندگی تھر کی غلامی!

یه دُوسرامرد حواجانک بمبری زندگی کو جھنچھ نے لگا سے میرابیا سے بلرام۔ لیکن ایس وقت انس کی بات تنہیں کروں گئی۔

اِس سے پہلے میں اپنے جیون میں آئے مہلے مرد کی بات کروں گی۔ جوممرا فاوند

سے سے سے سے

یرم مال اورمیں دونوں جبتہ ومنٹری کے *دسنے* والے میں جبتے منٹری پنجا ب میں ہے۔

کسی ذمانے میں بیہ قصبہ دیاست نا بھر کے دامری جاگیرداری میں تھا۔ بور آنوا ناج کی بٹری بھاد منٹری تھی بہاں بیکن اس کی شہرت کی دھر دوسری تھی۔ جدینو منٹری کے کچھ لوگول نے اپنے دامبر کے خالاف بغادت کی تھی۔ آزادی کا برحم بلند کیا تھا۔ خوب سزامیں پائی تحقیس۔ بیکن اس کو مالائی سے نجات بھی تو حاصل کر لی تھی۔ ان لوگوں میں جنہوں نے دامبر کے خلاف بغاوت کی علائی برسوں کی قبید خلاف بغاوت کی عوض انہیں کئی برسوں کی قبید فلاف بغاوت کی عوض انہیں کئی برسوں کی قبید بلی تھی۔ بیا ایک تھی۔ بیم بال کھی اسکول جا تا تھا۔ بتا جی جبل بلی کھی سے توامیک دوست تھیں۔ انہوں نے ایس میں مشورہ کر کے اپنی دوست تھیں۔ انہوں نے آبیس میں مشورہ کر کے اپنی دوستی بیم بال کی مال اور برمی بال کی مال اور برمی بال کی سا اور موٹی سی مال کو برمیں تھی دوست تھیں۔ انہوں نے آبیس میں مشورہ کر کے اپنی دوستی بیم بال کی سا انولی بے ڈھ سے اور موٹی سی مال سے اور موٹی سی مال سے میں سی سی بلی نہ بیاہ کی سا انولی بے ڈھ سے اور موٹی سی مال میں میں ہیں۔ اور موٹی سی مال میں میں ہیں۔ اور موٹی سی مال میں میں ہیں ہیں۔ اور موٹی سی مال میں میں ہیں۔ اور موٹی سی مال میں میں ہیں۔ اور موٹی سی مال میں میں ہیں۔ اور می بی نہ بیاہ سے سیلے نہ بیاہ کی سا نولی ہیں۔ جو میں کہ بی میں میں ان کی مال میں میں ہیں۔ ایک نہ بیاہ سے سیلے نہ بیاہ کی سا کی بیاں کی مال میں ہیں۔ اور میں بیاں کی مال میں ہیں۔ اور میں بیاں کی مال میں میں ہیں۔ اور میں بیاہ سے سیلے نہ بیاہ کے بید۔ انہوں کے بید۔ انہوں کی نہ بیاہ سے سیلے نہ بیاہ کے بعد۔

یرم بال او شیخ قد کا نولومورت لارکا تھا۔ دہ اپنی ماں برنہ ہیں گیا تھا ور نہ اُس کا دنگ روپ اورطرح کا ہونا۔ بیرم بال جب اسکول سے نکلا تو مانو بیجین سے نکل کر ایک دم جوانی کی صدول میں دا خل ہوگیا تھا۔ کچھ لوگ اپنی عمر کے مقابلے میں زیادہ طرب لگتے ہیں۔ بیرم بال ان ہی لوگوں میں سے تھا۔ وہ اب اکثر ہماد ہے گھر بھی آنے لگا تھا۔ میری ماں نے کئی بادلو کا نجھی لیکن وہ با زنہ ہیں آیا۔

"سی تو تمہیں و بیجنے اس الہوں ماسی جی کے لیے تو نہیں آتا ؛

برم مال نے آبک بار کہا تھا۔

" محملے دیکھنے کیوں آتے ہو؟"

ا مسبط ہی تھی ہو۔ "میں تو تمہار ہے کھ کہھی نہیں جاتی۔"

" تم او کی جوہو۔"

"اس سے کیا فرق بٹرتا ہے ؟

" لوگ بْرا مانتے ہیں "

"تمہادے بیاں آنے کا لوگ مُرانہیں مانتے ؟"

"میری اوربات سے<u>"</u>

" ننمہاری اور بان کیوں ہے "

«مىي تىمهارامنىگىترىبون<sup>2</sup>

پرم بال نے بہ جواب دیا اور مُسکواتے ہوئے ہارے گھرسے باہر کل گیا۔ پرم بال کی بیر مُسکواہ سے بیرم بال کی بیر مُسکواہ سے بیٹے اُسے بار شہیں سمجھاتھا ابنی جیت سمجھاتھا ابنی جیت سمجھاتھا ابنی جیت سمجھاتھا ابنی جیت سمجھاتھا ابنی بیرم بال ابنی تعلیم برم بال میرے لیے باگل بہور باسھا۔ جیتو منڈی میں کا لیج شہیں تھا اس لیے بیم بال ابنی تعلیم جاری دکھنے کے لیے بیٹی الہ جالگیا اور و بال اس نے گور شمذٹ کا لیج میں دافلہ لے لیا بیر ہسوی کرکے گھ مبٹھ گئی۔ دیکن میرے بتاجی آزاد خوال آدمی سے اسموں نے مجھے دین اور بربواکہ کے امران باس کرنے اور کھر بربائیوسے جاری بال کو تولین دی میں گھر بربائیوں بی میں بیرم بال کو تولین دی ہے ہی کہ دیا تھا میں گھر بربائیوں بیں سے کسی کو کھی بیران ہوگیا ہوں کے بیامی کو کھی کھی۔ اس میں بیرے بتاجی کو کہ بیران اس کھی کو کہ بیران اسے ہمیں نے دربیم بال کی ماں میں بعد میں مثاؤ ہوگیا تھی۔ کو کہ تھی سے آگے میں سے میرے اور دربیم بال کی ماں میں بعد میں مثاؤ ہوگیا تھی۔ کا تھا۔ یہ ایک اور و جتھی جس سے میرے اور دربیم بال کی ماں میں بعد میں مثاؤ ہوگیا تھی۔ کا تھا۔ یہ ایک اور و جتھی حس سے میرے اور دربیم بال کی ماں میں بعد میں مثاؤ ہوگیا تھی۔ درجیس تو خیر کئی تھیں۔ بڑی صوب تو درجی سے میرے اور دربیم بال کی ماں میں بعد میں مثاؤ ہوگیا تھی۔ درجیس تو خیر کئی تھیں۔ بڑی صوب تو درجی سے میں ہوں کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے میں ابنی بیٹیاں نہ خول میدورت تھیں نہ بڑی سے میں درجی سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے آگھیں۔ بہت بڑی سے سے آگھیں نہ بڑی سے بال کی ماں میں بعد میں نہ بڑی سے درجی سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاہ کی کھی بہت بڑی سے سے اس کے بیاں کی بیاں بی بیاں کی کھی بیاں کی بی

آدھ رمیم بال نے بی اے کیا توائس نے شادی کا تقاصات دع کردیا میں نے بھی بی اے انگلٹ کر دیا سے اس کی مال جا ہتی تھی کہ بہم بال کی شادی سے پہلے اس کی کم سے کم دو سٹیر بیان تھا۔ اس کی مال جا ہتی تھی کہ بہم بال کی شادی سے پہلے اس کی کم سے کم دو سٹیروں کی توشادی بہوجا اے کو سٹسٹ تو دہ سرتوڈ کر دہ بہونا ایک بٹرا کا دن بن جا ان اس بھی بات جا تھی کسی کسی کا دن ٹوٹ جا تی ۔ دی کی دن بول کا دیا بہم بال کی دی ہے ہے دہ کے تلاش کر تاریا دیکن آخر وہ تنگ آگیا۔ انسان سے مال اس وقت گھ در بر ایک دن جب وہ بہت بریشیان تھا تو بھاد ہے گھر کیا۔ انسان سے مال اس وقت گھ در بر سہب س تھی۔

" مان گھر رہنہبیں ہے تم جلے جاؤ ۔" میں نے شری ُدوکھائی سے کہاتھا۔

" ئىكىنتىم مىرى بات توسنُو" " مال كى غيروا ضرى مين تم مت آيا كرد - " "تم اپنی ماں کسے آخر کب تک چوکیداری کرواتی رہو گی ؟" «جنب تك مين إس گفريس بهول ً: " اس کے بعد ہ" « بجرتوتمهاری مان میری چوکریداری کرے گی ہی <sup>؛</sup> «میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہاری چو *کیداری کرے "پ*رم یال نے کہا تھا۔ وہ اب تک کھڑا ہی تھا۔میں نے اُسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی میں عاہتی تھی کہ وہ بیٹھے ہی۔ "تم عباری سے کہ وکیا کہنا چاہتے ہو۔ " بإنى دانى مھى نهبى بلوائه گى ؟ برم بإل كے بونى داقعي سُوكھ رہے تھے۔ میں جب رسوئی سے بانی لینے گئی توریم بال کر سیس دکھی ایک نیرانی سی کرسی رہر بیٹھ کیا جس کی سپدیط ہرا تھی دو دن سپلے میں نے کم رَونی ڈال کرایک مانچی سی گیری رکھی تھی میں نےٹو کا نہیں برم بال کو واقعی بہت بیاس کی تھی۔اُس نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کردیا نھا۔ " اور مایی لاوَل؟" میں <u>نے ب</u>وٹھا-"نہیں" اس نے اپنی قمیص کے بازو سے ہی اپنے گیلے ہونٹ یو تحیقے ہو ئے کہا۔ *" تواینی بات کہو"* '' جگتار میں چاہتا ہوں کہ ملدی ہی ہم دونوں کی شادی ہوجائے۔'' "یه کیسے مکن سے اس کا فیصلہ تومیر کے اور تنمہارے گھروالے کریں گے ۔ تمہارے عامنے سے کیا ہوگا ؟ میں نے کھڑے کھٹر نے مور سے مواب دیا۔ یان کا فالی کااس مھی میر ہے ہاتھ میں ہی تھا۔ دراصل میں میم مال کے اس سخھا دُ کے لیے تیار شہبی تھی۔ "جبال تک میری مان کاسوال ہے۔ وہ تو سملے اپنی بیٹروں کی سے دی کرنا

> ھِاستی ہے '' "اس میں غلط بات بھی کیا ہے ؟ اُن کی شادی تو سپلیے ہوتی ہی چاہئے۔''

"میں بے شک بوڑھا پروجاؤں ؟" " نہیں تم اننی عبادی بوڑھے شہیں ہو گئے! میں مُسکرا دی تھی۔ ماں کی غیرحاضری کے کارن میرے من برجو بوجھ تعطا اب کچھ ملے کا ہمو حیکا تھا۔ " توحمهيں جلدي نہيں سے ؟" یوں ، " دو کارن ہیں۔ ایک تو بیرکتُمہیں اپنے لیے کوئی کام کاج تلاش کرنا چاہئے۔ سبکار آدى كوشادى *برگزنى*هىي كرنى چا<u>ست</u>ے <sup>يە</sup> رر دوسرا کارن بیر ہے کہ حب گھرمین نبین جوان لٹر کیا ں ہوں تو گھر کا ماحول خوشگوار ایر " ان دو نون مسئلول كاهل سوحوي<sup>4</sup> مي<u>ن نے جواب ديا</u>-برم بال ایک دم اُداس بوگیا تھا۔ اُسے سامیر نہیں تھی کہیں اس کی تحویز نہیں مانوں گی اوراً سے کسی نتی الحیصن میں وال دوں گی۔ وہ چیپ چاپ اٹھ کر جانے لگا تومیس نے کہا۔ « نهم ناراض نه بهو بیرم مال پیشا دی تههیں <u>سے کروں گی تھوڑ ااور انتظار کرو ؛</u> یم بال دونے کے انداز میں مسکرایا اور جلاگیا میں نے اُسے ناراص تو نہیں ہونے دیا تھا نیکن وہ مایوس ضرور تھا۔ برم مال نے اپنے لیے ملازمت تلانش کر لی تھی۔ ایک دن اس کی ماں لڈو لے کرآئی تھی ہم سب کے لیے ہم سب خوش تھے میں اور مجھی زیادہ خوش تھی کہ بیم مال نے میری بات مان تی تھی۔ یہ محجھے معلوم تہمیں کہ اُس نے ابنی ماں کو کیسے راضی کربیا تھا میکن بیضُور معلوم ہوگیا تھاکہ اُس دن بیم مال کی ماں شادی کی تجویز ہے کہ آئی تھی۔

اور تھے سرم بال سے میرا بیاہ ہوگیا۔ اب سے تج<sub>ود</sub> سپہلے زما نہ اچھا تھا۔ لٹر کی کی شادی کے لیے سہرت جہنے کی مانگ سہمیں ہوتی تھی۔ اب کی طرح اخبار دں میں ہر روز کسی نئی بیا ہتا الٹر کی کے تیل جھپڑک کر علا دینے یا مجبور سہ کرخود کشی کر لینے کی خبر س نہمیں حیبیتی تھیں۔ چنانچہ نہ تو پرم پال کے گھر والوں کی طرف سے جہنر کی مانگ ہموئی اور نہ ہی میر سے پتاجی نے شادی بیر فضول خرج کیا۔ معمولی لوگوں کی شادی تھی جو سادھارن ڈھنگ سے ہموئی تھی۔ دکھا وا کم تھا دکھ رکھا وُ زیادہ تھی۔ برم بال کی بہنوں نے میرا بوراسواگت کیا جیسے میں غیر نہیں تھی۔ ان کیسٹی تھی۔ ان کا کھلا بیار مجھے مہرت اچھالگا۔

پرم پال نے ملازمت کے ساتھ ساتھ پولٹیکل سائینس میں برائیوسٹ طور ہوائیم اُسے کی سبھی تیادی شرع کر دی تھی میں نے بھی بی اسے کے باقی ہر چوں میں امتحان دینے کا ادادہ کرلیا تھا۔ برم بال کی دونوں بڑی بہنول نے بھی دتن کا امتحان دینے کے لیے کتابیس خرید لی تھیں۔ کچھ کتابیں نمیرے پاس تھیں جو بیر نے اسنہیں دیے دی تھیں۔

گھرکاوا آاورن اچھاتھا۔ بیچ بیچ ہیں بیم بال اور میں بتاجی سے اور ماں سے ملنے کھی ہے گھرکا وا آاورن اچھاتھا۔ بیچ بیچ ہیں بیم بال کی چھے اور کہیں کوئی اُلیجھی۔ ماں کا مزاج کو مینے میں۔ ماں کا مزاج کو مینے متا کہ میں اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو مبرد اسٹرن کرلیتی تھی۔ آئیسی دشتوں کو قائم کہ کھنے کے لیے بٹر دیاری مہرت ضروری سیے۔

المهاني تبين سال كاعرصه مبهت تريسكون كزرا

میری بیابتاندگی کایمی مختصرسا واقعنمیری دندگی کاسب سے زیادہ خوشگو ارعرصہ تھا۔
سیھر تو مالات نیزی سے بدلتے گئے تعظے رہم بال نے پولٹیکل سائنس میں ایم اے کرلیا تھا اور
اسے سنگر ور کے کالج میں نیکچار کی ملازمت مل کئی تھی میں نے بی اے کے بعد بی ٹی کا امتحان باس
کرلیا تھا اور لڑکیوں کے ایک سکول میں ملازمت کرنے سی تھی۔

بہم بال می دونوں بہنوں نے بم بھاکر کا امتحان پا*س کر نیا شھانیکن اُن کی* شادی کی بات کہیں مجھی سرسے نہ ڈیرھی تھی۔

<u>اِده میرسے پتاجی کاانتقال بوگیاشھاا ورماں بیار رسنے لگی شھی ۔</u>

پیم پارگیونکو سفتی میں کئی دونہ گھرتہ ہیں رسبتا تھا۔اس میے اس کی ماں محیقے نگ کمرنے لگی متعلق کے اس میں ماں محیقے نگ کمرنے لگی ماں تعلق والسے کی ماں تعلق والسے کی ماں تعلق کی کہ اس کی ماں شکا میتوں کی پوٹیلی کھول دیتی رسٹروع مشروع میں ماں بیلنے کی تحرار ہموتی رسمور میں ماں کی مہرت ماں کی طرف ادری کر میں میکن میں بات کو لے کر ہم و بات مار سے استحاد

دھیرے دھیرے نٹرائی کا محاذ برنتا گیا اور پھرنوبت بہاں تک بہونے گئی کہ گھر کے سمجی افرا دابک طرف ہوگئے اور سی ایک دم اکیلی دہ گئی۔ بات کہیں سے بھی شروع ہوتی ختم اکر ہموئی مجھ بہا کمان کہیں بھی منتی تیر مجھے ہی لگتا۔ سبھی حملوں کا نشانہ میں ہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں جمی نہ سرواہتھا کہ برم بال حس کے مندمین زبان نہ میں تھی اور تو میرے بیاد میں باگل ہوگیا تھا ایک دم گذری گذری گالیاں بکنے لیکے گا میں نے اکیلے میں جب بھی اُسے سمجھانے کی کوشٹ من کی دہ اور بھی زیادہ بدمزاجی سے بیش آنے لگا۔

ایک دن تو حدیمی پروگئی۔

ایک دن بوطه بی بولی ...

ید دوسرامر دُنویمیرا بیابرای بان دنون بنانام اور بناکسی دوپ کے میری کو کھیں کونیل کی
طرح کیورٹ رہامر دُنویمیرا بیابرای بیابی بیٹرسیم اور بناکسی دوپ کے میری کو کھیں کونیل کی درق تھ کی بیٹر تھا تھیں ۔
اور نوشبو کول کے قافلے چلنے کو بوتے ہیں۔ اور مندروں میں کھنٹیاں کو نوجی ہیں اور سیدول میں
اذا نیں اسمبر تی ہیں اور کہ جا گھروں ہیں قدیس باپ کے نفیے کا تے جاتے ہیں۔ اور اس بیغیا کو
اور کھنٹیوں کواور اذان کو اور مقدس باپ کی حدول کو صرف وہ عورت سنتی ہے جو مال بن رہی ہے۔
اور کھنٹیوں کواور اذان کو اور مقدس باپ کی حدول کو صرف وہ عورت سنتی ہے جو مال بن رہی ہے۔
میس کے اندرایک نیا انسان ڈھل رہا ہے۔ دوسراکوئی نمہیں سن سکتا اس بوتر بیغیام کو بہادکا
اور مستقبل کا اور امن کا اور حسین دور کا پیغام امال اس لیے در در سہتی ہے کہ اس در دی کے
لیمن سے ایک نیا فدا جنم لیتا ہے جو انسان کا آخری سہارا ہے۔
لیمن سے ایک نیا فدا جنم لیتا ہے جو انسان کا آخری سہارا ہے۔

لطن سے ایک نیا مدا ہم لیما ہے جو انسان کا اگری سے ہوئے۔
میرےعلاوہ میری دوح میں سمسانا نئے دور کاپیغام اور کوئی سہیں سُن رہا تھا۔ سے وجود ہی انگرتا ہوا جب دیکھتے تھے۔ اس کے اندر تنخلیق ہوتا ہُوا دجود کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ نہ وجود ہی انگرتا ہوا جب دیکھتے تھے۔ اس کے اندر تنخلیق ہوتا ہُوا دجود کسی کو نظر نہیں ہی ہا جسے میر نے انگ انگ ہر ہر قدم کے جھوٹے سے جھوٹے نشان کا بھی گیان تھا۔
ایس روز میں لیڈی ڈاکٹر کو دکھا کرآئی تھی جس نے بتایا ہے اکہ بچے کی پورلیشن کچھ تھا۔
مراک بات برم بال کو تیا دول اور اس کی دائے مجمی لول اور اس سے مشورہ مجمی کر دول میں بیالی میں جائے کی ایک بیالی میں جائے کے ایک بیالی اسے دی اور دوسری بیالی میں جائے ڈالتے ہوئے میں نے کہا تھا۔
ایسے دی اور دوسری بیالی میں جائے ڈالتے ہوئے میں نے کہا تھا۔
ایسے دی اور دوسری بیالی میں جائے ڈالتے ہوئے میں نے کہا تھا۔

"پالدئريم سے ايك ضروري بات كہنى سے يُ

"تميز سے مخاطب كرؤس تمهارا فاوند بهوں ماس نے چائے كى بيالى ميزى د كھتے بہوئے

کہاتھا میں سنالے میں آگئ تھی۔ کیا میں جانتی نہیں کرتم میرے فاوند مہوج " منہبین تمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے ؟ اس نے تلخ کہجے میں کہا۔ "كىياكىمەرسىم بوقىم؟" " مجهة تم كم كرمت نخاطب كياكرو عزت سي بيش أياكرو " «مِنْ تَمْهِادِی عَرْتُ تَنْهِیں کر تی کیا ؟" م اپنے دل سے کوٹھ ۔" " اینے دل ہی سے پُوچھ کرتو تہہیں زندگی کا ساتھی بنایا تھا!" ادبيسب بكواس سے " میری سجوس کچیزمیں ارہاتھا بیم بال کے دوسے میں تجھلے کچید ذوں سے تب رہی آگئ شھی میں نے اس کی وجرگھر کی پریشانیا ک سجھ کردھیان نہیں دیا تھا۔ نیکن مالات تو قابُو<u>سے</u> باہرہوتے مارسے تھے۔ "تمهبير كميا بورا جار ماسية أج كل؟" "میری مال نے محبوبیہ جاد و کرر کھا سے ۔ وہ کالی ڈائنٹ تمہارا گھر اُجاڑ رہی ہے ۔ میری کہتی سيمرتي ببونا لوگوں سے ۽" وہ چنچا۔ "كياكبررسي بهوتم كيس سدكها سي كيوس نيج" سب سے کہتی کھے تی ہوائیس بے ہودہ باتیں بشرم نہیں آئی تمہیں ؟" " تمهادى قىمىس نے كىمى كيك بفظ بھى نہيں نِكالا زبان سے <u>"</u> " توريد تركيال تجوش بولتي بي ؟ أس كالشاره ابني مبهنون كي طرف تحا\_ "میری مال بھی تھوٹ بولتی ہے؟" " بالكل جموط بولتى سے "

" بالکل حِفُوط بوبی ہے ؟ "میری مال کو تھُو ٹی کہتی ہے حرام زادی ؟ وہ ہانحد اُٹھاکہ میری طرف دیکا سیں ایک طرف ہوگئی اس خیال سے کہ دوسرے کمرے میں اس آلیتی تحرار کی آواز نہ جائے میں وروازہ بند کرنے کو "ہوئی تو دیکھا کہ برم بال کی مال دلیوار کے ساتھ دسکی کھڑی تھی کجھے دیکھتے ہی وہاں سے ہمٹ تئی۔ " دروازہ کیوں بند کرر دہی ہو ؛ وہ بولا محصے فکھ تو ہے مدتھا لیکن میں فاموش دہی۔ برم بال نے میری فموشی کو اپنی ہے عزتی ہما۔ اس کو میری کمزودی بھی مجھا کہ میں نے خموشی سے اتنی بڑی گالی بر داشت کر لی تھی۔ مجھے کمزود سمجھ کر برم بال سنے بہوگیا۔

" د نظفے دے کر کھرسے باہرنکال دوں گا۔"

" توتم اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے میں آگر اپنا گھر بر یادکر نا چاہتے ہو۔؟"

"ہوجانے دوبرباد میں اور گھربسالوں گا "

" توبات بہاں کہ آبہ بی ہے۔ سہنوں کے لیے تو آج تک کوئی اٹرکا ملا نہیں بنود دور می الرکا ملا نہیں بنود دور می بارگھر بسانا چاہتے ہو۔ شرم کر دیرم پال " بیرم پال برتو جیسے بھوت سوار بہوگیا تھا۔ اُس نے کُری بارگھر بسانا چاہتے ہو۔ دھڑا دھڑ میڈ نیاشر وع کر دیا اور تھر میز بریر ٹری چائے کی بیالی نرور سے میر بیالی کا کوند لود سے نرور سے میر سے ماتھے کے چائے تو خیر برٹے بے میٹر سے میں میر سے ماتھے کے عین در میان میں لگا۔ ماتھے سے خون بہنے لگا برم بال کر ہے سے با ہر حیلا گیا۔ وہ عِلا رہا تھا۔ عین در میان میں لگا۔ ماتھے سے خون بہنے لگا برم بال کی ہے۔ سے باہر حیلا گیا۔ وہ عِلا رہا تھا۔ تو باہر کھڑی تھیں۔ "حرام زاد ہوتا ماشہ دیکھ نوٹم " وہ اپنی بہنوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ جو باہر کھڑی تھیں۔

حرام زادنوتماسته دليج لوغم فه دالبي مبهول الوم ده كهرست بابر كل كيا اور تهيز مبين لوما-

ر با هر بست به برخ ما ایک مین بیات کار کئی دنون مک بیرم بال *گفتر بهین آیا* 

کتی دنون مک گفرس مرگفت جیسی فاموشی رہی۔ کئی دنون مک بیرے ماتھے کا زخم سہیں کھرا

کئی دنوں مک بیرے ہا سے 8 کیم میں جبر ہے۔ اور کئی دنوں نک میں اسکول سے کھیٹی بیر رہی -

میری زندگی کی بیددرا لر بھر نہیں بھرسی ۔ اُس دن کے بعد بھی نہیں جس دن میں نے بلرام کوجنم
دیا تھا۔ میں کٹ گئی تھی اپنے گھرسے اپنے ماحول سے اپنے عالات سے اورخود اپنے اکبسے بھی۔
دیا تھا۔ میں کٹ اس طرح دلیل بہو کہ جین اسے تو میں نہیں جی پاوک گی ۔ اگر جوبوں گی تو دلیل نہیں بھوں گی۔
دیم سے سہلے میر سے بیٹ میں بلرام کی پورٹین شمھی کے سنہیں تھی لیکن بیدا بہونے کے بعد اس نے
میری پورٹین ایک دم شھیک کردی تھی۔

روں ایک مہا سیک مردی کی ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر میا سی الکہ ملزام کے بعد اب میرے کوئی اولاد منہیں گی-سربر

میری کو کھیں اب کوئی نیاانسان ہرویش نہیں بائے گا۔ میری کو کھیں اب وی میں کی میں دیموں سنجار کا

وه تقدس باب اب میری کو کھ میں کوئی صلیب نہیں گارے گا-

میں اب کسی کو بھی کسی اور آنے والی مہار کا پیغام نہیں دوں گی۔

میرے ماتھے کا ذخم تو محفرگبالیکن ذخم کی جنگہ ایک علّتی ہوئی گرم مہرمیری طِلد کے ساتھ چپک کررہ گئی۔ میں جب مجھی آئینہ دسکھ تی بیرے ماتھے ہے چپکی مہر علنے دسکتی اور مجھے تھسوس ہوتاکہ بپش کی ایک تجلس دینے والی رَومیرے تمام حبیم میں سیھیلنے دسکی ستھی ۔

بلرام المجمي دس بهي دن كالتحاكم ميس في بيم بال كالمحر حيور ديار

پرم بال سنگرورگیا ہوانھا۔ بیہاں ہوتاتو یقینادوکتا اور ہوسکتا ہے ہیں اُرک بھی جاتی اور میراادادہ ڈاکھ گاجا گا۔ اچھا ہُوا وہ بیہاں نہیں تھا۔ ہیں نے برم بال کی کالی کلوٹی جو بھرا اُکو ماں کو جھوڑ دیا جو ست میں سنے اس کی بہنوں کو بھی جھوڑ دیا جو ست میں اُلے کاری اور کنوار بے بن کی وجھوڑ دیا جو اُک دنوں محمد سے اپنا دماغی توازن کھوتی جا اہمی کو بہی میں میں سنے اپنی مال کو بھی جھوڑ دیا جو اُک دنوں مرہت بھارتھی۔ ہیں نے کسی کو بہیں تبایا کہ ہیں کہاں جا دہی تھی۔

اور بوں میں نے بینی برس کابن باس کاٹاہے۔سب سے ایک دم کھ کرسے کے بست ایک دم کھ کرسے کے اور کُر دِل الگ ہو کر۔ اُس عبس مھری چاد دیواری سے دورجس کے تحفظ نے مجھے ڈریپوک اور کُر دِل بناڈ الاتھا۔

ادر گوں میری نندگی میں آیا میرامپہلا مرؤرم پال میرے نہ چاہتے ہر کھی میری زندگی سے آپ ہی آپ نکل گیا۔ مجھے اس کے بیے نیادہ کو سشسش نہیں کہ نی بڑی۔ ہوسکتا ہے اُس نے دوسری بارا پنا گھر بسالیا ہوجس کے طعنے وہ اکثر دیا کہ تا تھا۔

میں نے بلرام کو اپنی مرضی کے مطابق سنوار نے اور کھادنے کی کوششش کی ہے۔

مستمجهتي بهول بس اينے تقصدين كامياب بهوئي بهول -

نیکن ابھی تھوڑی دیر نبہلے ایک تجبیب سانح بہوا سے ر

بلرام اپنے ساتھ ایک لڑی کو لے کرآیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اُس نے کہ اُس نے کہ اُس نے کہ اُس نے کہ اُس ف کبھی مجھ سے کوئی بات چُھیانے کی کوشش نہیں کی۔ اُس نے اُس لڑکی کا تعادف کرواتے ہوئے کہا تھا۔ ہوئے کہا تھا۔

" مان نیمیری دوسست رنجو سے - اوراس المرکی نے طریعے ادب سے ہاتھ جوڈد دیئے۔ " نام طھیک سے بتاؤ بلرام" میں نے اس المرکی کو اپنے باز ووں میں لینے ہوئے ، ذرا سیکھے انداز سے کہا۔

' رنجنا' مارچی '' کٹر کی نے بٹرے ادب سے جواب دیا۔ بلرام ایک طرف کھرامسکرار ہاتھا۔ گھراب شنہ سی معی اس کے رویے میں بڑا آتم و وال تھااُس بیں۔ "ہم دونوں نے اکٹھے ہی امتحان دیا ہے " بلرام بولا " ميلكيون بهي لائے كبھى اسے أينے ساتھ ؟" " ہمارا ایک فیصلہ تھا ماں جی" رسجنا بولی " جب تک ہم بی اے کا امتحال نہیں دے لیتے آپ سے نہیں ملیں گے یا "اہج ہمارا آخری بیرے پتھااور آج میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں یہ مبرام نے مسکراتے "اجھاكِياتم نے-" " مان میں رسنجنا سے ستادی کر گوں ؟ البرام نے ایکھیں جھکا کر بڑے ادب سے بوجھا۔ «منهيي"ميرانس ايك هي لفظ كالمختصر جواب تحها-"كيول؟" أس نے اپني حقي مهوئي أنتحفين مير ہے تيم ہے بير كا ديس بر بے بقين كے ساتھ اور مجھے رہم می محسوس بواکہ رسنیامیرے بازووں میں کانب سی گئی تھی۔ "تم دونوں کا ایسی تعلق کہاں تک بڑھا ہے ؟" ميرك اس سوال بررنجا ايك دم له ذكتى-«سب مين نكب مبرام لولا "كس مدتك ؟" « آج میں میں باراسے میہان نک لایا ہوں <sup>ی</sup> " اس کےعلاوہ ؟" رنجنا بسينے سے بھيگ رہتھى ميں نے إپنے بازوؤں كا كھيرامضبوط كريبا ماكه أسے تحفظ کااحساس ہو۔ "اس کے علادہ کچھ میں، ملرام نے حواب دیا۔

" شادی کے بعد اِسے کہاں رکھو گے ؟"

" تمہمارے یاس اور کہاں ؟" "قدكرنے كے ليے؟" " نہیں تمہاری سیواکرنے کے لیے " " إسے غلام بنا نا چاہتے ہو؟" میرے اس سوال کا جواب ملرام کے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ کمے ایک ٹک مجھ گھوزارہا اور کھر بولا "میں نے رنجنا کوسب کچھ بتا دیا ہے۔" "كيابتا دياسيے تمنے تم ايكذم كر صحي ہو۔" ميں نے دُرشن ابھے ميں كہا۔ بلرام مجھے ایکدم کھورے ماربا تھا فاموشی سے اور رئے نایسنے سے بھیگئی مارہی تھی۔ "میرہے بادیے بی بات کرنے سے پہلے مجھ سے یُوچھا نھا تم نے ؟" " بیرمیری غلطی سے یا وہ دھیرسے سے بولا۔ مجھے لگا بکرام کے جواب برمبرے ماتھے کا تھرا ہموا زخم ایک دم بٹری شدت سے جلنے "تمہیں کسی کے بارے میں بنااس کی اجازت کے کھی کھی کہنے کا حق نہیں میہونی اُ "مَبِرَ مُعْمِيكُ كَهِرِيْهِي مِالَ جِيْ يَسِينِيْ مِن مِعْمِيكُ رِنْجِنانِے اپنی آنگھیں اُونچی کر کے " رنجنانے تمہیں اپنی مال کے بارسے میں کچھ بتایا ہے ؟" میں نے ملرام سے سوال کیا۔ "میری ماں نہیں ہے ماں جی" رنجنا شلگ انتھی اور انس کی آنتھوں میں آنسوآگئے۔ میں نے اپنے دویتے کے ملوسے اُس کے انسون پر شجیعے تو وہ اور زور سے رونے دگی۔ تحقه افسونس سے رنجا ''سی نے اُس کا ماتھا چُومتے ہوئے کہا' سی حب جائے بنادسی تھی تورنجنا جیب عاب رسونی میں کھری رہی کھراس نے بیالیاں صاف کرکے میز مر رکھیں اور تحفیرخو دہی گرم پانی کیتلی میں ڈوالا اور انس میں چائے کی بتی اور تحفیر محجھے سے کیے چھا۔ "كتنى شكر دالول آب كى تيالى ما ما ؟" " آدهی چیج" رمیرے بتاجی بھی آدھی چمچے <u>بنتے ہیں</u>۔' "كياكرتيبي تمهارك يتاجى؟"

"سكولىيسىبىيە ماسىرىبىي-جب وہ تینوں بیالیوں میں جائے بنا چی توصوفے رید بھی گئی میری بیالی میرے ماِتھوسی دینے کے بعد وہ چائے نیبنے لی - مبرام نے اپنی پیالی خود ہی اُطھالی تھی-"تم بلرام سے بہت بیار کرتی ہو؟" "جی" اُس نے آنکھیں قیم کا تے ہوئے کہا۔ "سی مھی بلرام کے پتاجی سے بہت بیاد کرتی تھی۔" میری بات سن کررنجنا خاموشس رہی ۔ " جانتی بہوعورت کوائس کے بیار کے مدلے میں کمیا ملتا ہے؟" میں فیصوال کیا۔ « ومشواس مال جي" وه ديھير<u> سے سے بو</u>لی۔ «منہیں ۔ ریہ صرف عورت کی آرز و مہوتی <u>س</u>ے ۔ اُسسے و سنوانس منہیں ملتا مِصر*ف عمر بھر* کی غلامی ملتی ہے " ملرام بٹری ڈری ڈری نظروں سے *میری طرف دیکھ* رہاتھا۔ "مردعورت كاوسنواس خريد تاسب - ايك جهو في سى كه ن معرى جار دايوارى كے بدلے میں۔اورایک دن اُسی مار د لواری کی زم رحفری سٹراند میں وہ دم تور دستی سے اُ "ايسانه كهومان جى بلرام نے مجھے توك دیا كتنا اتھا و درد تھا أس كى آوازىيں-"مر ایسا بروتا ہے میرے بیٹے ایسا ہی برواسے میرے ساتھ ایسا ہی ہور ہا ہے۔ مزارون عورتبوں کے سانحہ مردعورت کو ایندھن بنا تاہیے عورت مرد کی بنائی ہوئی تنجقی میں عمر معر تل بل جلتی دمہتی ہے میں نے ملرام کی طرف در بچھا۔ اُسکی اُنکھوں میں اُنسوا کئے تھے۔ "كياتم رسخنا كومجى السي مي كعبش مين جلانا جاستي مهوج" مين في برات سيكه ليحيين " مرگز منهبی مان مبرگزمنهمین وه زور سے چیخااور کھیر صوفے سے اطھو کرمیر ہے ساتھ "تم وعده كروكدر من الوغَلام منهني سنا وُك - اس كي آزادى برسير كنهيس بمعادك؛ "میں تمہاری قسم کھاکر وعدہ کرنا ہوں " اُس نے مجھے زور سے جھنچھور دیا۔

ائسی لمحدر مخنامیر نے باؤں برگر شری -

" اتناكط امتحان ندلوليف بيط كامان جي، اُس كے كرم كرم أنسومير بے معنظ ہے ياوْل كوكِهِ كُور بدي تھے۔

بیں نے بلرام کواور رسخنا کو اُٹھا کراپنے سے سے لیکالیا۔

"الينے يتاجي سے كہنا ہيں أن سے ملنے آؤں گی " میں نے رسجنا سے كہا۔

رسیج ا!" رنجناکی آنسونیمبری تنهیں حمیک آشھی تھیں۔

"جاؤاسے كھر تھور أؤر دىر بہورى سے "بيس نے بلرام سے كہااورساتھ بى اُس كے

گال تھن تھیتھیا دیئے۔

بلرام اور رئجنا انهى انجمى گئے بیں۔

ا در میں اپنی زندگی میں آئے دوسرے مرد کے بارے میں م

بٹیا ہے۔ کامشس میری زندگی میں آئے سپلے مرد کا سابہ مک نہ ٹیرے دُوسر\_

دوسرامردميرا طرابي معصوم اوربيارا بياسيد

بكرام!

## ا می سرب گواه بان کا میسان کو این میسان کا کا میسان کا میسان کا میسان کا میسان کا میسان کا میسان کا م

دہلی کے تین مورتی مارگ برجنگے میں کھڑی تین مورتیاں ایک دم خاموش ہیں۔
خاموش 'بے جان اور ساکت - ان کے سامنے لو سے کا بڑاسا گیٹ بند ہے ۔ گیٹ کے
باہر بے شار لوگ آئہنی سلاخوں کو بچڑ ہے کھڑے ہیں - ان کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں
باہر سکیاں ہیں۔ گیٹ کے اندر و شال مجون میں ایک در دناک ففا ہے - اس عارت کی
دلواروں کو ناز اور شان سخشنے والا انسان اس سے و داع ہوگیا ہے ۔ کروڑوں انسان ان
کی دھڑکنوں میں سمایا ہوا شخص انھیں ایک دم جھوڑ گیا ہے ۔ جس نے ایک باران
لوگوں کے لیے کہا تھا۔

"IF ANY PEOPLE CHOSE TO THINK OF ME THEN I SHOULD LIKE THEM
TO SAY: THIS WAS THE MAN WHO WITH ALL HIS MIND AND HEART, LOVED
INDIA AND INDIAN PEOPLE. AND THEY IN TURN, WERE INDULGENT TO
HIM AND GAVE HIM OF THEIR LOVE MOST ABUNDANTLY AND EXTRAVAGANTLY".

وہی کی کی ان سب کے باید کہا کہ تا تندہ کہا کہ تا تندہ کی سب کے خط درست کرکے دائیس اس کی اکلوتی بیٹی جسے وہ بیار سے اندو کہا کہ تا تھا اور جس کے خط درست کرکے دائیس کی اکلوتی بیٹی جسے وہ بیار سے اندو کہا کہ تا تھا اور جس کے خط درست کرکے دائیس کی اکتران تھا ، غم والم کی تصویر بین بیٹی ہے ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو وں کے سبوتے خشک کر دیستے ہیں ۔
اچانک بھڑلی آگ نے آنسو وں کی بھڑ بڑھتی جارہی ہے ۔
سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں ۔
سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں ۔
سب کے ہونٹوں بیر سے سکیاں ہیں ۔
اور سب کے ہونٹوں بیر سے سکیاں ہیں ۔
اور سب کے ہونٹوں بیر سے کہ وہ ایک بارا ور آخری بارائس کے حیر ہے۔

کے درشن کرلیں جسے دیجھنے کو مجرانتھیں ترس مائیں گی۔

اور کھرلو سے کا بڑاساگیٹ دھرسے دھیرے دھیرے کھتا ہے اور انسانوں کا ایک دریا بڑھتا اور کھیرلو سے کا بڑاساگیٹ دھیرے دھیرے کھتے ہی دیکھتے ہی دیکھیں جا اس سے داور کی لیس سے جاروں کو اپنے میں سے میں موٹ کی کا ایک سفیرسا شکٹر انظر آرہا ہے۔ جیسے ایک غیر آباد جزیرہ ہوا وراس جزیرے میں صوف فاموشی اور سے جہیں ذردگی کی رُتی نہیں میرف ایک گھاتی ہوئی سی سے میں میں ہوئی۔ اور یہ روشنی اس سٹرخ کھول کی بنجھڑ لوں میں سے میں ہوئی۔ دات کا اندھیرا بڑھ دہا ہے دیک نہیں اٹر کا سے درمیان کھیل دہی ہے اور اس اُجالے میں اُن کا سے۔ دات کا اندھیرا بڑھ دہا ہے دیک نہیں اندھی میں اندھی دہا ہے اور اس اُجالے میں اندھی کے درمیان کھیل دہی ہے۔ اور اس اُجالے میں اندھی کے درمیان کھیل دہی ہے۔ اور اس اُجالے میں اور یوس کے درمیان کھیل دہی ہے۔ اور یہ سب کے درمیان کھیل دہی ہے۔ اور اس اُجالے میں اُدکا ہے۔ دامیان اور دُوح کی جان نظر آرہا ہے صوف دو ہستیوں کو دایک سفیدساڑ تھی میں برف بین کی دونہ سائیوں کی دونہ سائیوں کو دایک سفیدساڑ تھی میں برف بین کی دونہ سے دونہ سیال کی دونہ کی میں برف بین کی دونہ کی میں اُدکا ہے۔ ایک سفیدساڑ تھی میں برف بین کی دونہ کی دونہ

آوراپک لان کے کو نے بیں اُ گے گلاب کے پود سے پراَ دھ کھلے کھول کو۔اوروہ کھول بیں ہوں اور اس گھری اپنی ہی روشنی سے سب کو دیکھ رہا ہوں۔ سب کے درد کو محسوس کر رہا ہوں سب کی محرومی کے احساس کو ما پ رہا ہوں اور اپنی بنجھ طوی کی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں میں رو رہا ہوں ' بغیر آواز کے اور اپنی بے زبان آواز میں نخاطب ہور ہا ہوں آن سب سے جو بہاں جمع ہیں۔ برایک ایسی آواز سے جس کی کوئی گوئے نہیں جس کے معنی ہیں ' ایک مقصد ہے۔ ایک

روس نے در حبول کھلائے گاب کا یہ بود اسببت دنوں سے بہال کھڑا ہے۔ اُس نے در حبول کھولائے ہیں۔ اور آئ شاید میں آخری کھول ہوں جواس شہنی بر کھیلا ہوں بحجہ اس شہنی سر کوئی کئی ہوں خواس شہنی بر کھیلا ہوں بحجہ اس شہنی سر کوئی میں اُخری کھول نہ جیکے گئ کوئی خوش ہونہ اُڑھے گئ کوئی رنگ نہ تھے ہے گا۔
میر سے ساتھ میں مجھول اور بھی ہیں۔ ہم سب صبح شام کے وقفے سے کھلے مہیں۔ ہماری شکل وصورت سے دھی موہ الکس الکس ایک جیسا ہے۔ ہمیں مالی نے بڑے ہیں ہماری شکل وصورت سے دھی موہ الکس ایک جیسا ہے۔ ہمیں مالی نے بڑے ہوں کو بیارا ور دلار سے یالا سے شہنیوں کی تراش خراش کی ہے۔ یان دیا ہے۔ سئو کھے بیوں کو

الك كياسيم ننى ننى كونيلول كوابين محبت كى حرادت دى سمے -

آبھی کچھ دیر سیلے ہم میں سے ایک کچول الگ ہوگیا سے۔مالی جب توٹر نے آیا توہم سب نے اپنی اپنی گرذیس ہلاکر خود کو پیش کیا لیکن اُس نے صرف ایک بچول توڑا جوسب سے آخر میں کھلاتھا، میں دیچور ہاتھا یالی اس بچول کو مالک کی اجری میں ٹانک رہا تھا کیوں کہ آج اکھی مک ان کی اجری میں کچھول نہیں رگا تھا کے ہیں ایک تمی روگئی تھی جسے کسی نے ابتک محس نہ کیا تھا اور اب وہ تمی بوری ہوگئی تھی اور بیری مچھول تھا جس کی روشنی ارد گردھیائے

اندهربے میں تحلیل ہورہی تھی۔

اور کھی اندھی اجھیٹ گیا کی انسانوں کی سٹردھا کا ٹھاٹھیں مار تاسمندراور تھی گہرا ہو تاکیا اور اس وسیع سمندر میں نظرا تاخشی کا سخرا اور تھی او نجا ہوگیا۔ طوفان بھی اُٹھا تھا۔ بادل تھی کڑکے تھے بینہ بھی برسانتھا لیکن غم کی شدت ایک مقام پر ڈک گئی تھی۔ ماحول ساکن ہو کیا تھا۔ مشرق کے جمبرو کے سے سورے نکلا تھا اُٹس کی کرنوں نے عادت کے دروداوا کے ساتھ لگ کرسسکیاں بھری تھیں اور اُٹس ستی کو گھرکے ایک ایک کو نے میں تلکشس کیا تھا جوان کرنوں کو سمیٹ کر ایک مشعل بنا رہا تھا جس کی روشنی میں وہ دنیا کے ہرفسرد

بشرکوامن محبت اور سجائی پارے کا داست دکھانے کاغرم رکھتا تھا۔ گیتا قرآن جب جی صاحب کا پاٹھ ہور ما تھا۔ رُندھے ہوئے گلے سے رام دھن

کیا مران بھی بران بھی بالک کو گھرسے سدا کے لیے وداع کرنے کی تیاریاں ہورہی کا اُیا دن ہورہانتھا۔ اور اپنے مالک کو گھرسے سدا کے لیے وداع کرنے کی تیاریاں ہورہی شھیں۔ میں سنرسنر پرتوں کی اوٹ سے گردن اٹھا اٹیھا کرسب کچھ دسچھ دہاتھیا اور ان کلیوں

ایسا مالک حس کا گھر صرف اس تدین مور تی مارک کی عادت کی دکیوار دل بیر شکستل شہیں تھا۔ اس کا گھر تو ہمالیہ کی جوٹیاں تحصیں ہند مہاسا گر کی ترنگیں تحصیں اجتماا ورایلورا کے غاریجے۔ گزیگا اور جمنا کی بہرسے حدیں لال قلعہ اور جاع مسجد کی سرخی تھی غالب اور ہمالیوں کے خواب تھے۔

مبادرشاہ طفرا ورشیوائی کے فاکے تھے گوتم بُرھ کے اصول تھے عاروں طرف لہا ہاتے کھیت تھے گیہوں کی بالیاں اور دھان کے خوشے تھے تر نجنوں کے نگیبت اور لوک ناچوں کی آن تھی۔ اور آج جب استفیارے کھر کا مالک گھرسے مُدا ہور ما تھا تو سمجی رور سے تھے۔ ہمالیہ کی توٹیاں او ہند مہاساگر کی لہرس رور مہتھیں گوتم اور نانک کے اقوال سسک رہے استھے۔ اجترا اور المیورا کے بت انسوسہار سے تھے۔ کھیتوں میں گیہوں کی بالیاں کانب رہی تھیں۔ دہی تھیں اور لوک ناجوں کی آن ترب رہی تھی۔

میں بیسب دیکھ رہاتھا، محسوس کررہا تھا ایکن فاموشن تھا۔میری طرح میری کہن مجھی فاموش تھی میں کو لوگ اِندرا بِربه درشنی کہ کمریکارتے تھے اور آج حس کے جہرے بیر زمانے تھرکی مایوسی تھیں گئی تھی۔

ادراس كالفاظ" بايُوالوداع"

ففائیں گونج رہبے تھے اورسُرخ سُرخ شعلے ںپک رہبے تھے اور جاروں طرف آنسوں کاسمندر کھیلاتھا اور کچھ ہی سوگز کے فاصلے ہر مُبدھ اور عیسلی کا نام لیوا جسے کھیم ہم سبس سپلے کروسی فانی کردیا گیا تھا اپنی فاموش آواز میں کہر رہاتھا۔

"ميرابهندوستان نبروكي باتھوں مي محفوظ رہے گا

میں نے بیسب کچھوٹ ناہے بین اس کا سا کھشی ہوں اور میرے ساتھ ہزاروں ہمرے ساتھیوں نے بھی اسے مناہے میرے دہ ساتھی جو جانے کہاں کہاں کھلے تھے اور اسب پٹڈرت نہرو کے قدم جو منے کے لیے سیکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے بہاں بہنچے تھے۔ وہ سب اس دعوے کے ساکھشی ہیں۔

جب اِندرادالیس لوٹی تو وہ وشال بھون ایک کھنڈرین جبکا تھا مجس میں یادوں کے چراغ عبل رہے تھے اورخوالوں کے مجھول مرجھ ارہے تھے۔

ایک دن ادر سبیت گیا۔ ایک ٹیگ ختم ہوگیا ۔ ایک زمانہ سوگیا۔

ادر کھیر بو کھی اور لال قلعے ہر جھ کا ہوا جھنڈ اُسٹر ہوڑ ائے اپنی یاد داشت میں پھیلے سینسکڑوں سال کی تاریخ کو دہرارہا تھا۔

وسیع عادت کی اُداسی اورغم کی جادر اور سے اس گھر کا پرا ناملازم ہمرالال آرہا تھا میری طرف میرا دل دھٹر کنے لگا۔ اس کے قدم لڑکھٹرار سے ستھے اُس کی اُداس آ بتھمیں رور دکر سُوج گئی تھیں اُس کے قدم میری طرف برٹر ھتے آرہے تھے وہ بالکل میرے قریب

اورجب بهرالال نے کا نبیت ہوئے اتھے سے میرے ساتھ کھلے ہوئے دوسرے کھول کو توری کو کر کے اسے انسان کے کا نبیت ہوئے اتھے سے میرے ساتھ کھلے ہوئے دوسرے کھول کو توری کا نول کی نول کو نول کا نول کی کھول کی نول کی نول کی کھول کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے

كئى ـ وه تھكى بُوتے قدم اُرھا ماكو شاكيا ـ

سرخ میمول شهنی بر کھلا ہوا دوسرا گاب دا کھ کے دھر سرپارا رور ہا تھا لیکن سسکیاں

منتروں کے اُھارِن میں ڈُوب کئی تھیں۔

اور بھرداکھ بھراکلٹ تین مورتی مادگ کے دشال بھون کی آخری امانت بن کرشردھا اورعقبیدت کا خراج وصول کرتا رہا جسے مرداورعو تبیں ہزاروں کی تعداد میں آنسوؤں کی شکل میں بیش کرتی رہیں۔

میں پرسب دیکھتا رہا اور کانٹوں سے لہوںہان ہوتی کلیاں سرگوشیوں میں محبھ سے درد کی داستان سنتی رہیں۔ ایک گیک اور سبیت گیا۔ کروڑوں لمحوں کا ایک عظیم قافلہ ماتمی ہال سے وفت کی راہوں ہرسے گزرگیائے ٹیا پرمنرل کی تلاش تھی اندھیر سے میں ۔ اندھیر سے میں تھے۔ لا

منزليس كهال ملتي بيء

اسس گہرے اندھرے میں کئی فافلے چلتے چلتے ایک دم اُٹک گئے تھے۔ کئی داستے ایک دوسرے میں مدغم مہوکر اپنیا وجود کھو بیٹھے تیھے کئی منزلیس اپنا نشان گنوار ہی تھیں۔ اسی اندھیرے میں اپنے ساتھ کلیوں کو چیٹائے میں سوپ رہاتھا کہ ہم سب اب کہاں جائیں گے؟ ہماری منزلیس ہیں اپنائیس گی کہ نہیں۔ عمارت کے وسیح احاطے میں اُگا ہم بیٹر 'ہر کوٹا' ہمریل' میرکھول' ہمر کا کی ہم سوتے رہی تھی۔ اب ہم کہاں جائیس گے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہموگا ؟ اب ہمارے سامنے کون سادا سامنے کون سادا داستہ ہے؟

بهاری سوحوں سے رات کا ندھیرا بوحھل ہو کرادر بھی گہرا ہوگیا تھا۔سناٹا اور بھی شدید

ببوكيانحفار

اندهیرسے کی اس فاموشی میں ایک دهنرکن جاگی ایک آوازگونجی میں ایس آواز کوبہجانتا تھا۔ یہ آواز میں بہلے بھی کئی بارسن چکاتھا۔ اس فضامیں 'اسی ماحول سیں' اسی عمارت کے اندر ۔ یہ بنڈت نہرو کی بہن کی آواز تھی۔ وجے کشمی بنڈت کی 'اکسس مورت کی حبس کے چہرے کومیں ایک ٹاک دیجھتا رہتا تھا۔ کتنی جاذبیت اور عبلال تھی۔ اس چہرے برا ور وہی چہرہ کیسے مجھ گیا تھا۔ جیسے علقی ہوئی مشعل بیکسی نے ایک دم پردہ ڈال دیا ہمو۔

میرے اور سم سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ وج لکشمی بیٹرت کی اواز دھیرے

دِهیرے اُمجھر رہی تھی۔ وہ اپنے غریز بھائی کی وصیت سے کچھاِ قتباسات بیڑھوکر <mark>سُنارہی تھی بی</mark> اُس کی آواز میں درد تھاا و رگلا ڈندھ رہاتھا۔

" گنگاندی کا تصورمبرے دس میں ہمیشہ سر رہاہے کہ ریموارت کے ماضی کی علامت ہے، جوزمانہ عال سے گزر تی ہوئی مستقبل کے مہاسا کر کی طرف بہدرہی سے ۔اگر حیر میں نے ماضی کی مہرے سی روایات اور رُسوم کو ترک کر دیا اور میری زَمر دست خواہش ہے کہ مجارت كوان تمام بندهنوں سے نجات عاصل ہؤجوانس ملك كے بہت سے بوگوں بر بوجھ بنے ہوتے ہیں ان کے پھلنے کھو نے میں رکاوٹ مید اکرتے ہیں اوران میں نفاق بداکرنے كاموجب بنتيهي وتامم ماضى ساينارت تدبالكل بي تهين تواريبنا جابتا فيجهاين عظیم در نے بیر فحر ہے اور مخصے اس امرکا احساس ہے کہیں تھی تھارت کے دوسر نے لوگوں کی طرح اس زیجیری ایک کٹری ہوں جس کا ایک سیرانجھارت کی قدمے ترین ناریخ تک بیہنچنا سے سمارت کے تقافتی ور نے کے تنکیل آخری عقیدت کے طور بربیل یہ درخواست كردبابون كوميري تم هي ماستها الأآباد كي مقام ريك كاندى ميس مبادى جائين ناكه وه اس مہاسا گرمیں مل جائیں جو مھارت کے ساعل کو فیفور باسے میری استھیوں کا بیشتر صتہ ہوائ جہاز کے ذرابیران کھیتوں میں جھیردیا جائے جہاں بھارت کے کسان محنت ومشقت كرتيبين فاكدميري واكد سندوسان كي مثى اورخاك مي السلطرح ل جلائي كدالگ سے اس كا وجو د ما في نه رہے . بلئے دھرتی سے کتنابیا رشھااس کو۔ ہم دھرتی بررسنے والول کوابک دم تنها اور بے سہاراجھوڑ کروہ آسمان کی وسیتوں کی طرف برواز کر گیا تھا۔ اسے بیہاڈ اور دریا بسند تھے۔ اسے گنگاسے اس بیے محبت محمی کہ وہ اسے روشن ماضی کی روایات کی امانت دارنظر آتی تھی اس میں عال کے صیبن خاکوں کے لئے رنگ اور شتقبل کے سنہری خوالوں کی رُوپ رکھیاتھی اس کی بہروں میں ماضی مال مُستقبل کا یہ تسلس کتناعزیز تھا بیٹرت جی کو اس لیے آنھوں نے بیخوا بهش ظاہر کی تھی کہان کی را کھ کی ابک متعقی گنگامیں سہادی جائے ناکہ وہ ایک عظیم علی میں تحلیل ہوکررہ جائے گا۔

اور مھیرایک صبح سنی میں داکھ کا کلس بہروں پر سے گند زاہوااُس مقام کی طرف اور مھیرایک صبح سنرسونی وزنظر جارتا ہوا آت سے سرسونی وزنظر مارتا ہو جاتا ہے۔ سرسونی وزنظر منہیں آتی 'جوگئیت سے ۔جوان دوندیوں کے نیچے بہتی ہوئی ان کے ساتھ شامل ہوجاتی ہے۔

جسے کوئی دیچہ نہیں سکتا لیکن جس کی مہانتا کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اور آج سنگم برایک اور دریا جس کی بلکی سی کہرس بینوں مدیوں اور دریا جس کی بلکی سی کہرس بینوں مدیوں کی لہروں کو اپنے بازو و کی لیس ایک ایک ایک قطار نظر آتی تھی بان کی سطے برتبر نی بہوئ ' مردن داکھ کی ایک سطے برتبر نی بہوئ ' میکن جس میں کروٹروں ہاندوس کی مجاونا کی ایک قطار نظر آتی تھی بان کی سطے برتبر نی بہوئ ' لیکن جس میں کروٹروں ہاندوں کا متعل بروار اجالاتھا اور اس میں وہ سہن شیلیا تھی جسے ہادی کی روشنی میں ہوئی جبہاری کی دوشتی میں میں وہ سہن شیلیا تھی جسے ہادی برمبراؤں نے جنم دیا تعملانس میں وہ تھم ہاؤتر تھا جو ہمادی تہذریب کا امانت دار تھا۔ اس میں وہ نوٹر میں نہروں ندیوں کو لیے وہ اور اس میں بنی اپنے میں نہروں ندیوں کو لیے دو اور تھا جو ہما دریا اپنے سخوش میں مینوں ندیوں کو لیے دو اور تھا جو ہما دریا دیا تھی بیان کری طرف ' انھوں کو میں میں درمیں بدل ڈولینے کے لیے۔

اور فیاروں دریاؤں کی ایک کہر برڈ ولتا ہوا میری شہنی برمبر نے ساتھ کھلا ہوا تیسرا کھُول تعمانے کھلا ہوا تیسرا کھُول تعمانے ور داجیو توڑکر لے گئے اپنے معصوم ہاتھوں سے آخری کھینے میں بیش کرنے۔ اور وہ کھُول اپنی بھی میون پنچھڑ باں لیے سورے کی کرنوں میں جمکتا ہموا سہا جارہا تھا اور اسے میری باد آرہی تھی میری یاد جسے وہ اکیلا چھوڑ گیا تھا اس اداس اور غمل کین فعن امیری سکتے کے لیے۔

اور بھرانس سارے المیہ کی آخری کڑی تشکیل یار سی تھی۔

ا تنے مٹرے گرنتھ کا انتم ادھیائے لکھا جانے والاتنھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا آخری رومٹن کنارہ افق کی وسعتوں میں ڈوبنے جارہاتھا۔ دصیت میں تکھی آخری خواسسٹس کی تکمیل ہونے والی تھی۔

ینڈرت نہرد کی داکھا اُن کھیتوں میں مجھیری جانے والی تھی جہاں ہندوستان کے کسان اینا خون نیپینہ ایک کرتے ہیں اس بیے کہ داکھ کے وہ ذریے بجارت کی دھرتی میں سماکر

بہوائی جہاز داکھ ہے اُڑ دہے تھے۔ بہاڑوں اور میدانوں ٹرگلشیروں اور سوکھی چلانوں بڑجنگلوں اور سمندروں کو مھیوتے ساملوں بڑ قلعہ احمد ننگر کے گرد کھیلے کھیتوں پر بھیرد ہے تھے داکھ کے ذریعے۔ اس کی دلیواروں میں پنڈت جی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھول کراپنی دھرتی کو آزاد کرانے اور اس کی تقدیز سنوار نے کے خواب دیکھے تھے۔ برراکه جیسے اُس تصویر کو آخری کچ دے رہی تھی۔ انڈیان اور سکا دلوجزیر نے پنجے اور راج کوٹ کنیا کماری اور تری وینیدرم محفونکیتوراورامیھل ملک کے جاروں کھونس<mark>ٹ</mark> ان کی راکھ کے ذریے بھیردیئے گئے کہان کے خواب دھرتی میں مل کراس کا ایک جزو

میرے کانوں میں ہوائی جہاز کی گڑ گڑا ہے گو نج رہی تھی اور میں اکیلا اپنی نہنی کے ساتھ لگاسوج دمانتها كداب ميراكيا موگا ويول بيسهادايد بيديسي كيا فائده مير باق تين سائھی دوش قسمت شکھے کہ میراساتھ حبور کرمکتی برابت کر گئے۔ انھیں نروان مل کیا۔ اورسی سیان نعین مورتی مادک کے سامنے سطری سی عمارت کے ایک کو نے میں بیا اسک رباتھامیرے پاس ڈبی کلیاں کانٹوں سے تہولہان ہوکر مخصص بات کرنا ماہتی تھیں۔ میکن میں فاموش شھا۔ وہ مجھ سے سُننا عام ہتی تھیں ڈو بتے ہوئے سورج کی آخری کرنوں کی کہانی۔ ليكن ميرې زبان جيسے كئ كئى تھى ميرے ياس كہنے كو كيونها يس تھا ميں تو قوت كويانى سے

> كليور نے بات كرنا جاہى-یتیوں نے سرگوشی کی۔

كانٹوں نے سوال كيے.

ںیکن میرے یاس *کسی ب*ات کا جواب نہمیں تھا۔

میں توخو دایک سوال بن کرشہنی کے ساتھ ساکن سکا تھا۔ کاش اس سوال کا کو فکھ جواب مل سیے۔ اور میبراوانک ہوا کا ایک تندریلا آبا اور میریے جاروں طرف جیسے بڑے کے سے ناچنے لگے میں جیسے بے بہوٹس سا ہوگیا -- مجھے کچھوعلوم نہ تھا کہ کیا بہور ہاتھا۔ ا صامس ببور بانتها جیسے میں اُڑ رہا ہوں شہنی سے ایک دم الگ بوگیا ہوں ہوا کے کندھے برسوار موکرکہیں جارہا ہوں 'آسمان کی طرف بلندیوں کی سمت اور حب مجھے ہو کشس ایا جب میں نے اپنے آپ کوسنبھالا تومیس نے دیکھا میں تیماڈوں کے اوریہ سے اُڑتا ہوا ایک وادی کی طرف آرہا تھا بلندی سے کم ملنِدی کی طرف نینے سرسنر گھاس بھی ماتھی - ایک نید <mark>کانیلا</mark> یان سببردہا نتھا اور اس میں گول گول تھرطرے لہروں کا راستہ روک رہے تھے۔ میں نے ا منگھیں جھپکین دوبارہ حصیکین میں شایدخواب د*یچورہا تھ*ا میں نے اپنے آپکو جھنجھو<mark>ڑا۔</mark>

سنهیں خواب نہیں تھا۔حقیقت تھی۔ میرے قریب تواندراجی بدیمی تھیں۔ سفیدساڑھی لیٹے اداس نگاہوں سے نیچے بھیلی وادی اور اس بیں بہتی ہوئی ندی کو دیجھتی۔ بربہاگام کی وادی تھی۔ جہاں وہ اپنے نیا کے ساتھ کئی بادائی تھیں اور حس سے اسمیس ذہنی لگاؤ تھا۔ اور اس سرخی سے اس کہان کی آخری سطر لیکھ دی گئی۔ داور اس سرخی سے اس کہان کی آخری سطر لیکھ دی گئی۔ داکھ کی آخری مٹھی ندی کی لہروں بر بھیر کر بچھتر رہس سے ستھے جاتے ہوئے گرنتھ کی تکمیل کر دی تھی۔ تمیل کر دی تھی۔

میں نے سفیدانچل کوآخری مارتھیوا۔ گھر کی مالیکن آخری بار برنام کیا۔

اور نتھوکے آخری صفحے برگر کر کرکست ہو گیا۔

سمجھے بھی نردان مل گیاا در میر ہے ساتھ اُن ہزار دل کھولوں کو بھی جنہوں نے انتم پو بھا میں صدالیا تھا اور اب میں اور میر ہے تدینوں ساتھی گلاب کے کھول جو میر سے ساتھ گلا ب کی ایک ہی شاخ ہر کھلے تھے اور کھر دھیر سے دھیر سے مُکرا ہو گئے سمھے بیم سب ساکھشی میں اس بات کے کہ داکھ کے ان ذر دوں سے جو ملک کے کونے کو نے میں بچھر سے میں مندوستان کا مستقبل سنے گا ایک روشن اور مضبوط مستقبل۔

اور میرے ساتھ ساکھ شی ہیں لاکھوں بہیوں میں کھیلے ہوئے کھیت اور کنوارے میدان۔
اور برف سے ڈھی چوٹیاں اور سمندر سے ملنے سامل اور ان سب دریا وَں کے تٹ جہاں شہذریب نے بہل بارسورے کی روشنی دیکھی تھی۔ اور وہ سارے کسان جواس تہذریب کے رکھوا لے بیں اور کلائیوں میں کھنکھتی تجو ٹربال اور بن گھٹوں برگوشنے لوک گیت اجتنا اور ابلورا میں گوشختی ڈھر کئی بیا اور ابلورا میں گوشختی ڈھر کئی میٹراف اور اسکی میٹراف کا بھی سے۔

## بإثراس كوفي يوتراركي

امرناته كى ياتراسےكو لى ايك نهابت مى خواجدورت الركى فى مجھ سے يُوچھا مجب جندن واڑی کے ایک موڑ سر کھٹرا بائراسے والس آئے لوگوں کو دیجھ رہاتھا۔ " تم شیش ناگ سے ہی نوٹ آئے تھے؟" "إس يه كه دبال كي جهيل امرناته كي كيماسي زيادة توبصورت تهي " "تم مُجُوت بولتے ہو۔" اس سحر کھری آنکھوں والی لڑکی نے کہا جو دیکھنے ہیں ایک د یوی کے سان پوتر لگ رہی تھی۔ " ميں درافس خُفِوط بول رہا ہوں " "سیح کیول نہیں بولتے ؟" "تم كن لوگول كى بات كرد سے ہو؟" "كوا فسط كي أيده كي نانك كي كاندهي كي؟" المركر أنهول في سيج بولاس كب تها؟ " اور کیاکبانھا انہوں نے ؟ روه نوصرت یع کی تلاش کرتے رہے تھے" " اگرسیج کی تلاش کرنے والوں کا پیھٹر ہوسکتا ہے تو سے بولنے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ " وهموکش برابیت کر کیتے ہیں؛

مینوکش کیاچنے ہے؟

امرناتھ کی یا تراسے کو ٹی خوبصورت نٹر کی میرے اس سوال برزورسے ہنسی اوراس کی ہنسی اوراس کی ہنسی اوراس کی ہنسی سے ہمیں چارہ سے گھیر سے کی سے کی سے کی سے کی میں ۔ ہنسی سے ہمیں چارہ سے کی سے کھیر سے کی سے کی بند و بالا سیجاڑوں کی ننگی جو شیال کو نجے اٹھیس ۔ ''تم جیسے یا بی جبو بیر راز نہمیں جان سکتے ''

مبيكيان بيونيرانه بيل. " توكيفر كون جان سكما ہے ؟"

" امرنائھ کی گیُھا کے ساجنے سما ہزارفٹ کی بان دی پر کھڑ ہے سا دھُو جواُس کی تلوار کی طرح نیکھی جو ٹی پر کھڑ ہے ہمو کر گیجا میں برف سے اٹی اٹھاں گہرائی میں کو د جاتے تھے اور امرگنگا کے برفیلے یان میں ان کی لاشیں ڈوب جانی تھیں یُ

" یبرداز تو کچروہ سادھوا پنے سائھ ہی ہے جاتے تھے۔ گھلتا کہاں تھا یہ دازکسی بر؟ میری یہ بات سُن کریا تراسے کوئی پوٹیر لڑکی گھبراکئی۔ جسب اسے کوئی جواب نہسٹوچھا تو بولی۔

"تم توکترناسک ہو"

" يرتو مجربيايك طنزع، ميرك سوال كاجواب مهين؟

سئورج او نیجے او نیجے کہاڑوں کی اوٹ میں جا چکا تھا۔ ہم جس ننگ سی وادی میں کھڑے
تھے۔ اب اس میں ان بہاڑوں کے غیرمر کو طسائے دینگئے لگے تھے۔ یا تربیاں کی تعداد بہت
کم ہوگئی تھی۔ اِکادُکا یا تری دہ گیا تھا مٹی سے اٹے نچرکے ساتھ جیان ہوا باتواب بہاگام کا خواب
کے بہاتھا جہاں بہنچ کر وہ یا تری سے اپنی دقم وصول کرے گا اور اپنے نچرکو لور نالے کے آو بروالے
حصے میں جرنے کو جھوڑ دے گا۔ اور خود نمکین جائے کے ساتھ نمکین قلیے کھانے ہوئے سفر کی
تکان مجولنے کی کوشش کرے گا۔

تھوڑی دسرس شاید براکا دکایا تمری بھی سوجائے گا اور اونچے اونچے بہاڑوں کے دمائے اور گھرے بہو نے جائیں گے۔ اس وفت یاترا سے کوئی بین دوبجورت پوتر رلڑی کیا کرے گی جو اس کے بدن برنو مون ایک بل اوور تھا۔ اور ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اور چہرے بر معصومیت کے ساتھ ساتھ گور سے دنگ کی چکنائی تھی ۔ . . . . جس کے بیس براستے کی تمام دھول جم تھی۔ یہ برا اوور براٹھی گور نے رنگ کی چکنائی اور گیڈٹدی کی گہری دھول کی تمام دھول جم تھی۔ یہ برا اوور براٹھی گور نے رنگ کی چکنائی اور گیڈٹدی کی گہری دھول تو اسے نہیں برایا ہیں گار اور نیز جھون کوں سے جو تھوڑی ہی دیر میں دیر میں نین رسے تواسے نہیں برایا ہیں دیر میں دور میں دیر م

**جاگ** جائئیں گے۔ اور اس جھوٹی سی محدود وادی میں حشر ہربا کر دیں گے۔ توقم كباجواب فإستيم و ؟" " جوآج سائنس کے دورس <del>حیتے ہونے</del> انسان کومطمئن کرسکے '' "ا ج كے سائنسى دور كاانسان كہمى طمئن سہيں ہوگا ... بيونكماس كافيتھ توسط نے توڑا ہے اس کافیتھ؟ اس کی اپنی سوچ نے " " توسوج كالبيوت يس فتم كمرنا عام تى بونم؟ " لهبي صرف فيته كومضبُوط كرنا عامهُ يهول " "امرناته کی گیھا تک جاکرشیش ناگ کی جھیل سے ہی والیس آگر سنہیں۔ میر سے روی اُس بوتر الرئی کی بات سن کرسکرایا۔ توڭيھاسے ہى كوفى ہونا ؟" " بەڭوچھە كەكمانىمېس دىجھا-م اورکمالُوچھ کے ؟ «سپی کرتم نے گیُمامیں کیاد بھا تھا؟" " ہزاروں کی تعداد میں یا تری جو شو رنگ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منبع سے "كبوترول كے جوڑے كى ايك ملكى سى جملك جو صبيح س نكل كرشام كوسى كوشاسي-"

"سب كواً تا بي نظر كبوترول كاوه جورًا؟" " توسب لوگ بیوقول کی طرح کیوں اُن کے انتظار میں کھڑ ہے د ستے ہیں ؟" "فیتھ میرے ناستِک دوست صرف فیتھ ؟" "تم نے دیکھاتھاکبونروں کا وہ جوڑا ؟" "میرے وہال کہنچتے ہی وہ گیھاسے باہراُڑان بھرر ہاتھا میں نے صرف ایک برجهائين ديكهي تعمى أن بوتر منجهيد اي " انس بوتر الركي كي بأت سن كرمين سنسا- اتنى زورسه كرمبارك إردكرد تهيلت ببوئ كرح كرب سأت مهى ارزائه وجواكا وكالاكا ياتري والس جارس تعفان كى تعداد مفى اب بهت كم موكني تعلى - شايدسب ايني ايني منزل برسيبني عكته ميرى بنسى شايدفا موشس وادى بين زياده بلند بوگئي هي و دولركي بولي -"تم اتنى زورسى كيول بنس رسب بوع" جب مهي مراكوني مخالف بارتا سے تومين زور سے بنستا ہوں " "مم سمجفتے ہو کہ میں ہارگئی ہوں۔" "ميں ہارول گی نہیں ۔" "د سربارنے والاسمی کہتا ہے ۔" وتم كيا كهتے بو .... ؟" "میں کہا ہوں کہ براستے اب سان ہور سے ہیں۔ ہوا کے جبون کے نیز اور سرو ہوتے هارسع بین سب یا تری اب ا بنے اپنے تھ کا نول بر میہنے گئے ہیں۔ یہیں کھی اب کوٹ جانا چا<u>س</u>ئے'' "جہاں تم عامہو۔' "مىر كىبىر جا ناخبىي چاہتى." " تو تم ميبي رسوسي چاڻا بهول ـ:

"میرے پاس ان سرد ہوا کے جھونکوں سے بچنے کے لیے نہکوئی گرم کٹر اسبے اور نہوہ فیھ سبے جو کچیوں گوں کو زندگی گش عالات میں مھبی زندہ رکھ سکتا ہے۔"

"توتم مرافيتھ لے لو"

" مرف فيته سے كام نهبي علے گا!

" تومیراً بُل او در مجھی لے لو یہ بیر کہ کہ اس لڑکی نے اپنا بُک او ورا مار کر مجھے دے دما ادر

خود دەسردىبواكے تفوكون مىڭھىتھرنىكى-

"تم کیا کروگی؟" "میں کسی خیمے میں رات گزارلوں گئ جہاں سے سب لوگ جا چکے ہموں گے؟

"مرگرگیوں؟"

"اِس يَدِي كمين موكش برابت كرنا چاہتى بول "

اب اندهراتبون کاتھا۔ محفی یا تراسے کوئی اس بوتر کرئی کے خدد خال کھی اب دُون اندھراتبون کے خدد خال کھی اب دُون ان نظر آنے لگے تھے۔ بہوا سہت تیز تھی۔ دبودار کے درختوں سے اب الیسی آوازی اسٹ کے تھے۔ بہوت دلکش لگی تھیں لیکن جنہیں اب سننے سے خوف آتا تھا۔ اندگی تھیں بیکن جنہیں اب سننے سے خوف آتا تھا۔ "کیا موش صرف محمد ٹری سنح آلود ہواؤں میں اکٹر کرمر جانے سے بہی مرایت ہوتا ہے ؟"

" تَعْبِهِ خُودْمِعلوم نهيں <sup>ي</sup>

اُس لڑکی نے مہوا کے سر دھبو کوں سے بجنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے بازوؤں میں سے بینے اپنے آپ کو اپنے بازوؤں میں سمٹن انٹروع کر دیا تھا۔

" توآ وُمير بساته علو-"

"كہال.... ؟"

"مبہاگام-جہاں میرے پاس ایک ہٹ ہے " وی مار مار کا ترک مار مار مار کا ایک ہٹ ہے ا

" اس میں کتنے کم ہے ہیں ؟"

"نين ب

" مجھے ایک کمرہ دیسکو گے ؟" "کریے کے علادہ ایک بسترسھی <sup>یا</sup>

"توجلو"

اور بھیرام زناتھ کی یا تراسے کو ٹی وہ پوتبرلٹر کی اور سیس بہلے گام کی طرف حل بٹر ہے جیندن ڈاری کے بار کا دروازہ کھی لااورا بنی سیٹ کے سانھ لگت ا کے بل کے اُنس پارٹمیری کا دکھری تھی۔ میں نے کارکا دروازہ کھی لاا ورا بنی سیٹ کے سانھ لگت ا دو سرا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ لٹر کی ٹیر سے ساتھ والی سیٹ بربیٹے درگئی اس نے دروازہ بند کردیا 'میں نے کاراسٹارٹ کردی۔

میہلگام پینج کرمیں نے اپنی کارس سے کی طرف کھیا دی بہوا اور سنر بہوگئی تھی۔ لید منا ہے کے بانی کے تپھروں سے ٹھرانے کے کارن سمبت اونجی آوازیں فرضامیں کھیل رہبی تھیں۔

نوکر بہط کے ہام رکھڑا ہے جینی سے میراانتظار کر رہاتھا۔ میں نہ اس بہ تر اٹر کرکی رہد کرکے کی زیران سے کی ز

میں نے اس پوتر لٹر کی کوانس کا محمرہ دکھا با'اس کے بانکھ رُوم میں گرم بانی رکھوا دیا۔ اس کا بستر بھی الگ نگوا دیا۔ اور انس کا پل اوور انس کے تنکیے بیر رکھ دیا۔ بھیر ہم دو نوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ کچھ دسیرٹرانسٹر سے گانے سنے اور بھیرس نے کہا۔

"ابِتُم اطْمِينان سيسوعا وُ كهاصل موكش گهری نمین رتب ہے۔"

" اورتم ؟"

«میں وائیں شیش ناگ جاوَل گا<sup>ء</sup>'

" إس وقت ؟"

"بإل-"

"سيكن كيون ؟"

"كيونكه نيراموكش إسى سي عيد"

موکش کی متلاشی الرکی مجھے روکتی رہی، بلکہ ایک بارائس نے مجھے بازُوسے بیکڑ لیااور اوراینی طرف گھما بھی دیا میکن میں رکانہیں -

اور حب میں کاراسٹارٹ کرد ہاتھا وہ پوٹرلٹر کی جسے موکش کی نلاش تھی میری ہے۔ کے برآمدے میں کفری مجھے دہیورہی تھی۔انس کے بونٹ کیگیا رسبے تھے اورانس کی

آنځون مین آنسو تھے جوہب نے تو خیربالکل نہب یں دیکھے لیکن اُس دُھندلی سی جاندنی نے ضرور دیکھے تھے جوتمام وادی کواپنے دامن ہیں سیلٹے اُسے نبیند کی لوربای سنار ہی تھی۔

"ستسيش ناك كي جهيل مجهت خطرناك سيد من جاو موكش سيب ال مهى مل

سکتا ہے۔

یداس پوتراٹری کی آواز تھی جوائس شام یاتراسے کوئی تھی اوراب میر بے ساتھ میری ہٹ میں آگئی تھی اوراب اسے اس ہرمٹ میں اکسلے رات گزار نے سسے خوف آرہا تھا۔ وہ جسے کوش کی تلاکش تھی۔ اس کافیتھ میر بے لڑکھ اتے ہوئے فیتھ کی رگول میں سماگیا تھا۔ وہ جو یا تراسے کوئی ایک بہت ہی خواجم درت پوتر لڑکی تھی۔

## ایک قبری اور

بندرہ سال نا کوں کی موٹی تہوں میں اپنے دماغ ادر ضمیر کو دفن کرنے کے بعد اب کہیں میں اپنی کرسی سے اُٹھ کر قریب کی دو سری کرسی پر بیٹے سکا ہوں ۔ ببندرہ سال کے اس طویل عرصے میں زندگی کہماں سے کہاں بہنے گئی ۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں تجربات کی وستیں بڑھ گئیں، مشاہدات کی تئی دنیا ئین ظہور میں آئیں، ملک میں متعدد تحریکیں اُبھریں ۔ برطیس، کامیاب ہوئیں یا مرف گئیں ۔ خو د میری زندگی میں کئی حادثے بیش آئے ۔ ان میں بعین بڑھیں، کامیاب ہوئیں یا مرف گئیں ۔ خو د میری زندگی میں کئی حادثے بیش آئے ۔ ان میں بعین برگھیں کہمارت ادر بعض تلخ کموں کے حامل سمتے ۔ وقت کے استہ طویل سفر کے بعد میری دفتری زندگی کو صرف اسی ایک بڑے سے کمنے میں بیٹھا کرتے تھے ، کون سی منزل پائی ؟ هرف اتنا ہوا کہ دہ کرسی جس پر کھی لالد پوگ دھیاں بیٹھا کرتے تھے ، کے اندر ہی بینینے کی اجازت ہے ، جہاں دن سے تیزا جائے سے بیل اور اس طرح کر بچار ہوں کی آنکھوں کی روشنی کم کی جاتی ہے ۔ انھیں چندرگئی جُئی کر میں اللہ جس بھی جو کہا کہ دی کرسیاں کوئی جز برے بہوں ۔ اور بھر آئیس میں ایک کرسی بر بھر آئے نکل جانا۔ جیسے یہ کرسیاں کوئی جز برے بہوں ۔ اور بھر آئیس میں سے سی جز برے بر بھیلی ہوئی آئیت پر بھوک کے میں سے سی جز برے بر بھی کر ہوئی کر ختم کر دینا ، یہی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مضمی کر نین مفکی خیب نہیں میں کہتی مفکی خیب نہی کہتی مفکی خیب نہیں کہتی مفکی خیب نہیں کہتی مفکی خیب نہی کی کہتی مفکی خیب نہیں کہتی مفکی خیب نہ کہتی مفکی خیب نہ کہتی مفکی خیب نہ کہتی مفکی خیب نہ کی کر کہتی مفکی خیب نہ کی کہتی مفتی خوب نہ بی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مفتی خیب ہوئی کر بیا ، یہی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مفتی تر بیت بر بھیل کو حقیم کر دینا ، یہی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مفتی تر بیت بر بھیل کی خوب کر دینا ، یہی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مفتی خوب ہوئی کر بیت ہوئی کر بیا ، یہی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مفتی خوب ہوئی کر بینا ، یہی ایک کلرک کی داستان حیات ہے بھی مفتی خوب ہوئی کر بیا ، یہی ایک کیوں کی کی مفتی کی خوب کی کی کی کو کی کی کر بیا ، یہی ایک کر بیا ، یہی ایک کی کر بیا ، یہی ایک کر بیا ، یہی کی کر بیا ،

میرے ساتھ کام کرنے دالے تقریبًا میری ہی عمرے سات کلرک اور ہیں ۔ اِن میں سے سن تو دفتر کے لیے مرکی ہیں ۔ اِس کے کہ وہ عُرکی ایک فاص سیٹر ہی گے مصلے پر پہنچ کر دُوب کئی ہے ۔ اپنے کرکے گئے ہیں ۔ اِن کی ترقی کی سست رو ناؤ اپنے عروج پر پہنچ کر دُوب گئی ہے ۔ اپنے لیے شاید دہ اب بھی زندہ ہوں لیکن دفتر کے لیے ان کا وجود ایک دم ختم ، یوچکا ہے ۔ دوسکر

بادكارك جوابهى زنره بيس سيرهيال جراعة جراعة اب مانين سك بين - ان كح جبرول بر تھکن کے آثار ہوبدا ہیں۔ ان کی گفتگو اور برتاؤ میں ایک بارے ہوئے کھلاڑی کی تالمنی ہے۔ اپی انکوں پر بوٹے موٹے شیشوں کی عینکیں جائے، وہ ہردقت اپنے ماحول کو گھو تے رہتے ہیں۔ ان کی بینان اب کمزور ہو یکی ہے اور نزدیک کی چیزوں کو بھی بہانے کے لیے الحنیں سبارے کی صرورت ہے سبارا جو ہم سے اکثر چھین لیاجا تاہے! پجھلے جارسالوں میں مین نے کارک ائے ہیں۔ دہ تینوں جوان ہیں ۔ ان میں زندگی ہے، جوش ہے، ہجیل ہے، اصطراب ہے عجیب بات یہ ہے کہ ان کی کرسیاں دوسرے چارکارکوں کے درمیان ہیں ۔ مرجوان کلرک کے دائیں مائیں زندگی کی مدیں کھڑی ہیں مگتاہے جیسے تین سرد ادر منطح یانی کے چشموں کے گرد مجلسے ہوئے بہاڑوں کے خشک ہونٹ جے ہوں ۔ جلسے تین تازہ ادر نوشگفت غیوں پر ڈو بتے ہوئے سورج کی کرنیں بالہ بنائے ہوئے ہوں. جیسے بین خوبمور شموں کے پھیلتے ہوئے اُجا ہے کو کھر دری دیواروں میں قید کر دیا گیا ہو۔ جیسے جواتی کے بڑھتے ہوئے طوفان کو بوسیدہ کناروں سے رو کئے کی سعی کی جارہی ہو۔ جہاں وہ بیٹے ہیں مٹھیکاس کے سامنے والی کرسی پر دفتر کا انسیکٹر بیٹھا ہے۔ نئے کارکوں کی نگا ہیں دن میں کئ کئی بار اس لرزتے ہوئے پردے کی طرف اٹھتی ہیں جس کے پیچھے ہی انسیکٹر کی کری ہے دہ پردہ گویا اُن کے مستقبل پر گرا بردا پردہ ہے۔ جب اس میں ملی سی لرزش ہوتی ہے تو اُن ے دل میں گدگدی سی ہونے ملکی ہے جب مجبی کونی اُس پردے کو اٹھا ویتا ہے تو اُس ایک انجانی خوشی کا احساس ہوتا ہے ۔ان کی نگا ہیں نوجوان انسپکٹر پر چند کموں کے لیے گرجاتی ہیں ۔وہپردہ اُن سے اقبال اور ترقی کا پرجم ہے۔ ان کا تصوّر جران سے، اُن کے بادود میں طاقت ہے۔ ادردہ اس برجم کو پکڑ کر بہت اُدنیا اُٹھا سکتے ہیں۔

بادودن یا سے کہ میرا بھی بہی عال تھا۔ دفتر بین کام کرنے والے میری عمر کے بھی کارک اس دور میں سے گزد بھی میں دس بارہ سال بہلے میں بی دن میں کئ کئی بار اس برد دیے بر دور میں سے گزد بھی میں دس بارہ سال بہلے میں بھی دن میں کئ کئی بار اس برد دیے بر اپنی سی تھا کرتا تھا ۔ اب اپنی سی نگاہ ڈالا کرتا تھا۔ میں بھی اس دفتر کا انسپکٹر بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا ۔ اب اگرچ بہلے کی نسبت میں اس برد سے کے زیادہ نزدیک بول لیکن مجھ اس قربت کا بھی اس اس بھی اس کر اسے بھی اس کر اسے کہا اس کر اسے کہا اس کر اسے کہا ہے کہا

تھیتیں۔ اب میں سُرِطِینُدینٹ کی جگہ بھی عاصل کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ وقت نے الھر اور معموم شمناؤں کو اوھیر اور زمانہ ساز بنا دیا ہے۔ اب وہ ان شعبدہ بازوں کے دھوکے کو بھی ہیں۔ اب انھیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔

جندروزے لالہ بوگ دھیان کے اوا کے امرناء کی درخواست دفتر میں آئی تونی ہے۔ وہ بھی نو کری جا ہتا ہے ؛ اپن درخواست میں اُس نے لکھا ہے کہ اُس کے والدے اسی دفتر میں بیس سال مک ملازمت کی ہے اور سیمیر طرے خراب ہوجانے کے کارن اسے نوکری چھوڑنا پڑی تھی۔ دہ گریجوسٹ ہے اور تمام کینے کو سنبھا نے کی ذمے واری اب اسی برہے جس قفس سے اس کے قیدی باب نے اپن قوت پرواز کھو کر اور آسمان کی وسعتوں میں برواز کرنے کی کوئشسٹ ترک کرے رہائی یا فی تھی۔ اُسی قفس میں اب اس سے بیٹے کی اادہ جانی قید ہونا چا ہتی تھی جس محاذ پر کھڑے ہوکر اس کے باپ نے مہلک زخم کھائے تھے ، اب امرناتھ بھی و بین وسط جانا چا ہنا تھا۔ میں سے امرناتھ کی درخواست کو کئ بار پڑھا ہے۔ جانے اُسے سے بتایا تھا کہ چندروز میں و فتر کا ایک اور کلرک ریٹائر ہونے والاتھا ' ایک اور ہستی دفتر کے لیے ختم ہوسے والی تھی ، ایک اور کرسی خالی ہوسے والی تھی ، ایک اورجسندیرہ اجراف والاستما اور ان جوان كلركول كرد كهيرا دالے بوت زندگى كى تجملسى بوئى جيانوں میں سے ایک چٹان وقت کے تیز بہاؤ سے ایک طرف کُرها بانے دالی تلی ۔ دو دن الوسے امرنات محسب كرير ملنے بھى آيا تھا۔ كاخراس كا يكھ توسى سے جھ ير-اس كے مردم باب في محمد دفتر كاكام سِكُماكر أن اس قابل بنا ياسه كه بين اين دائم المريض بيدي اود مر تيسرك سال جم لين والع بجول كو بال سكول - يس في اس سع وعده كيا تقاكه مين خودان کی در نواست انسپکٹر کے سامنے بیش کروں گا کل جب میں سے اس کی در نواست انسپکٹر كى ميزيركى تواس في بوكها-

" يه يوك دهيان كون سے ؟ "

" ہمارے سینٹر کریڈ کے ایک کلرک تھے بھنۃ صاحب کے دقت یہاں کام کرتے لیے ہے۔ یہ کہتے ہی مجھے بہلا انسپکٹریاد آگیا ، جسے یوگ دھیان سے فدا واسطے کا بیر سیا۔ ایک فداسی بات پر معاملہ باگر گیا تھا۔ وہ انسپکٹر قد درجے کا مغرور اور سخت کلام تھا۔ ایک ایک دن لالہ صاحب سے کہہ بیٹھا۔ تم تو سرکار کے نمک حمام ہو، سرکار تم جیسے ملاز موں کونوکری یں رکھنا پرسند نہیں کرتی۔ اس کے جواب میں الدصاحب نے کہا تھا۔ آپ کو اپنے اتحق سے مخاطب ہونے کا سلیقہ سبکھنا چاہیے ، آپ صرف اس لیے انسپکٹر بنادیئے گئے ہیں کہ آپ کی اتحق اور الاحسادی اور سماجی حیثیت ہم سے کہیں اچھ ہے، ور مذرائے بہادر کے ریٹائر ہوئے پر دفت میں کے سپرنیٹ ٹیٹیٹ کو ترقی مذا چا ہیے تھی۔ اس پرانسپکٹر جل بھئن گیا تھا اور الالمصاحب کمرے سے باہر سکل آئے تھے۔ اس ایک عاد نے نے ان کے تام کیریڈ کو خراب کر دیا۔ دو سال کے لیے ان کی ترقی رکھ کی اور اس کے بعد انھیں ہر جائز توصلہ افزانی سے محروم رکھا گیا۔

" اجها درخواست د منده كوكل بيش كيجة " انسپكرك درخواست أينے پاس ركه لي اور

یں چلا آیا۔ اس جم جب امرنامقد دفتر میں آیا تو اس کے چبرے سے عجیب قسم کی تھبراہ سٹ ادر پرلٹیانی ٹیکتی تھی ، جیسے دہ ایک مجرم کی حیث سے عدالت میں فیصلہ سننے جارہا ہو ۔ میں نے اسے پیا سے اپنے پاس بھایا اور بھرصاحب کے سامنے پیش کیا۔ بیچاداکس طرح کا نب رہا تھا۔ حالات موافق دکھائی دیتے ہیں۔ امید ہے اسے ملازمت مل جائے گی۔

امر ناتھ کے چلے جانے کے بعد میں اپنے دماغیں ایک عجیب سی شمکش اور تھجون کی محدوں کرد ہا ہوں۔ اس کے معصوم سے جہرے کو دیچھ کر ، جس پر افلاس اور احماس کمتری کی گئری چھاپ ہے مجمعے بہت دُی ہوا ہے۔ اسنے برسوں کی طویل محنت نے اسے اس قابل بھی نہیں بنایا کہ دوہ اپنی دوزی ہی کما سیح تبعلیم نے اس کے بھوتے ہوئے برد کو اُڈ نے کی قوت بھی بنایا کہ دوہ اپنی دوزی ہی کما سیح تبعلیم نے اس کے بھوتے ہوئے برے بیل کھا کر بریٹ بھرلینا چا ہتا ہے۔ کسی دوسرے درخت کی خوا ہش تو در کھنا را ور اپھے برے بیل کھا کر بریٹ بھرلینا چا ہتا ہے۔ کسی دوسرے درخت کی خوا ہش تو در کھنا را ور اپھے برگرے بیل کھا کہ برخ کی دوس کے دو اس نے بیندرہ سال پہلے کا ذما نہ ہنگھوں کے سامنے گھومے لگا ہے۔ مدرت نہیں ہے۔ ابنی کم دورسی زرد و انگیوں سے شہوکا دے کر میرے ماضی کو جگا امرنا تھ دور بیس کیا آئی ہی طرح یا دے ہے جب میں ملازم ، ہو کر پہلی بار اس دو ت رہی سامنے مجھے دہ دن اچھی طرح یا دے ہے جب میں ملازم ، ہو کر پہلی بار اس دو ت رہی سامنے اپنے میل فانے میں دافل ہونے کی تاریخ کمی نہیں مجمود تا۔ دواس سنگ میل سے اپنے میل فانے میں دافل ہونے کی تاریخ کمی نہیں مجمود تا۔ دواس سنگ میل سے اپنے میل فانے میں دافل ہونے کی تاریخ کمی نہیں مجمود تا۔ دواس سنگ میل سے اپنے میل فانے میں دافل ہونے کی تاریخ کمی نہیں مجمود تا۔ دواس سنگ میل سے اپنے میل فانے میں دافل ہونے کی تاریخ کمی نہیں مجمود تا۔ دواس سنگ میل سے اپنے میل فانے کھی نہیں مجمود برجم کمیں۔ جانے الحول کے ایکھونال سنگ میل میں قدم رکھا تو سب کلرگوں کی نگ بیں مجھر برجم کمیں۔ جانے الحول کے الحق النے الحق الحق الے التے کا میا آئی المنظ کوں کے دور جب میں دور دور الحق کی دور جب میں دور جب میں دور جب میں دور دور الحق کے دور جب میں دور جب میں دور جب میں دور جب میں دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور کی دور کی دی کا میں محدور کی دور کی دور کو دور کی دور جب میں دور جب میں دور کی دور کو دور کی دور

سیاکہ میں ہی نیاکلرک ہوں ۔ ان کی نگا ہوں میں ایک طاہری اور رُدکھا استقبال تھا۔ ان کی ایک میں ہی نیاکلرک ہوں ۔ ان کی نگا ہوں میں ایک ایساجذبہ نگا ہیں جیسے میراندان اُڑاری تقبیل ۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں میں ایک ایساجذبہ تھا جیسا کسی لاش کو نوجے ہوئے رُکھوں کے دل میں کسی اور اجبنی رُکھ کو پاس آتا دیکھ کر بیدا ہوتا ہے ۔ ایک ایساجذبہ جو گھٹیا قسم کے انسانوں میں مسلسل ذہنی اور جسمانی غلامی کے بعد بیریدا ہوجاتا ہے ۔ ایک ایساجذبہ جو گھٹیا قسم کے انسانوں میں ان لوگوں سیس دیکھ جا تا ہے جو زندوں سے ڈرتے اور مُردوں کو بھاڑ کھانے میں ماہر ہوت ہیں ۔ میں اس اجبنی ، غیرمانوس اور نئے قسم کے استقبال سے ہم گیا تھا۔ اور یں میں ماہر ہوت ہیں ۔ میں اس اجبنی ، غیرمانوس اور نئے قسم کے استقبال سے ہم گیا تھا۔ اور یں میں ماہر ہوت کیا تھا کہ انجانے ہیں ہی میں نے دروازے میں رکھے پائیدان کی آیک کھلی کسی میں اینا پاؤں اُلجھا لیا تھا۔ تمام کلرکوں کا ایک بھر لور بمحوی قبقیہ ہوا ہے کی طرح میری طرف میری طرف میری طرف میری طرف میری طرف میر مطابقا ادر اس کے ساتھ ہی دوباز و مجھے تھا منے کے لیے بھیل گئے ستھے ۔

" آؤمسٹرروی موہن، ڈردنہیں۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یہی تمہاری جگرہے "، لالم یوک دھیان کی نرم آدازنے مجے مخاطب کیا۔ یس نے محسوس کیا کہ کسی نے تلخ قہم ہوں کا بڑھتا ہوا بھالا روک کر مجھے ایک گہرے زخم کی اذیت سے بچالیا تھا۔

میری کرسی لاد صاحب کے قریب تھی۔ ننروع شروع میں میرا بھی سادا کام وی گئے
عظے۔ یہاں تک کہ اگر تجھی کام زیادہ ہوتا تو وہ اسے گھرلے جاتے اور جھے بلوا کر جھاتے اور
پیارسے کمل کرواتے ۔ ان کے اس ہمدرواند برتا وُرے بجھے جیت لیا ۔ ہم دولوں میں ایک
گرا قبلی تعلق پیدا ہوگیا۔ دہ میرے گھریلو معاملات ہیں بھی ولجیبی لینے اور کہتے کہ زمانہ ، بڑا
نازک ہے، ویچھ بھال کر قدم اٹھا نا چا ہیے ۔ اکفیں دلوں ان کا بڑا اٹر کا نمونیہ سے مرگیا۔
بیاری کے دوران میں جو بچھ فدمت کرسکتا تھا کرتا رہا ، لیکن موت کے مفبوط ہاتھ جسے ایک
بیاری کے دوران میں جو بچھ فدمت کرسکتا تھا کرتا رہا ، لیکن موت کے مفبوط ہاتھ جسے ایک
و دو جبکڑ ایس اسے کہاں چھوڑتے ہیں۔ زندگی مجموعی طور پر آہستہ آہستہ مدا فعت اور مفا بلے
کی کوشسش ترک کرتی جاتی ہے اور بھرایک گہری سائس لے کرفانون ہوجاتی ہے ۔ اپنے
جوان بیٹے کی موت کا انھیں اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ ایک دم بدل گئے ۔ یوں معلوم ہوتا تھا
کہاس ہاو شے نے ان کے نام اعصاب پر بڑا اٹر ڈالا تھا ۔ چند ہی روز یہ وہ اوڑھے سے
کہاس ہاو شے نے ان کے نام اعصاب پر بڑا اثر ڈالا تھا ۔ چند ہی روز یہ وہ وہ شے نہرے نیوش

المحراث تنقف

وقت نے کسی حد کہ ان کے دُکھ کا مداوا کر ہی دیا تھالیکن ان کی صحت پر توایک غیر معمولی اثر بڑا تھا دہ کسی طرح ندمٹ سکا۔ دفتر میں کام کرتے کرتے کئ و فعر میکا یک اُن کا رنگ زرد ہو جا تا اور آئکھوں کے سامنے سیاہ دنگ کے سائے دینگئے نگئے۔ اب اگرچہان کا بہت ساکام میں خود ہی کر دیتا تھا لیکن کام گھٹ جانے کے باوجود ان کی صحت میں کوئی نمایاں فرق نہ بڑا تھا۔ گہرے صدے کی جوالا اندر ہی اندران کا خون چوک دہی تھی۔ اسی دوران سُرنوٹیڈیٹیٹ کی آسا می فالی ہوئی۔ انھیں امید تھی کہ وہ سُرنوٹیڈیٹیٹ بن کر دیٹا تر ہوں افعین انبیکڑ نے دفتر کے ایک جونیئر آوی کو یہ چانس دلوادیا اور لالہ صاحب کی حق تلفی کی انفین ایک اورصدمہ پہنچایا۔ اس نئے عاد شے نان کے مستقبل کو بری طرح مجروح کروالا۔ انفین ایک اورصدمہ پہنچایا۔ اس نئے عاد شے نان کے مستقبل کو بری طرح مجروح کروالا۔ طا دت اور قالم کے بل پر افسر نے اپنے ایک ماشحت کی زندگی کو محف اس لیے برباو کردیا کہ وہ اپنے آب میں غلط اف ارکو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دکھتا تھا ، اس کا صنمیرزندہ تھا اور ابھی دہ اس کی آواز سُن سکتا تھا ، اس کا صنمیرزندہ تھا اور ابھی دہ اس کی آواز سُن سکتا تھا ،

چند دانوں سے لالہ صاحب کی صحت خطرناک طور پر گرری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دفتر سے کچھ مذت کے بیے چیٹی لے کرکسی پہاڑی جگہ پر چلے جائیں۔ ایک تو دفتر کے مخالف ماحول سے کچھ مذت کے بیے چیٹی لے کرکسی پہاڑی جگہ پر چلے جائیں۔ ایک تو دفتر سے اسی عضوض سے سے نکل جائیں اور دو مرے اپنی صحت کی دیکھ بھال کرسکیں گے۔ امفوں نے اسی عمشوض سے در نواست دی لیکن آنسپکٹر نے سفارش نہیں گی ۔ وہ ان کو ہر طریقے سے تنگ کرنا چا ہتا تھا۔ اس نے کسی کارک سے بیسی کہا تھا کہ اگر لالہ صاحب معانی مانگ لیس تو وہ آئرہ ان کی امراد کرسکتا تھا لیکن لالہ صاحب کو بیکوئی نہ سمجھا سکا کہ دہ کس قصور کی معانی مانگیں۔ ایک بار میں سے بھی امفیں مجبور کیا کہ وہ ا افسر سے سوری کہدویں لیکن ان کے اس سوال کا بڑا ۔ میں بھی نہ دے سکا کہ وہ آخر کس بات کے لیے سوری فیل کریں جسمت کی خرابی کے کارن اب میں بھی نہ دے سے لئے سے ۔ میں ان کے لیے جو کچھ کرسکتا تھا کرتا تھا ۔ وفتر کا سادا کام میں دہ آخر کی بیا تھا اور اس طرف سے انھیں مطمئن کر دیا تھا ۔

ایک دن دفتر پرد سختے ہی مقوری دیر کے بعدچراسی ایک حکم پر دستخظ کروانے

-172

. آئدہ سے کونی صاحب بغیر بیہلے منظوری لیے زخصت نہیں لے سکیں گے گرسے بیجی ہوئی رخصت کی درخواست کا منظور کر دی جائے گی اور درخواست دہندہ دفت ہے۔ غیر حاضر تصوّر کیا جائے گا ؟'

محض لالہ جی کو تنگ کریے نے بعد ہم سب سے سوچیا نٹروع کیا اور فورا ہی سمجھ گئے کہ بہارڈام محص لالہ جی کو تنگ کریے اندائر معض لالہ جی کو تنگ کریے نکالا گیا تھا۔ وہ اس دن بھی چیٹی پر سقے ۔ اس سے پچھ دوز پہلے بھی وہ کسی کام سے باہر گئے ستے اور آج بھی بغیر بتائے وہ کہیں باہر جلے گئے ستے ۔ یہاں تک کہ ان کے گھروالے بھی ان کے اس دو یتے پر تشویش کا اظہار کرنے لگے ستے ۔ انسپکٹر کو ان کے باہر بانے کی کسی مذکسی طرح اطلاع مل گئی تھی اور اس نے انھیں تنگ کرنے کی ایک نئی راہ وھون ڈلی تھی ۔

اس سے دوسرے دن لالہ جی دفتہ آئے تو ہیں انھیں دیے کہ ہم ساگیا اُن کا چہرہ سیاہ ہوگیا سفا۔ آنھیں اندروہنس گئی تھیں، جیسے وہ ایک دن جو اسموں سے باہر گزادا تھا اسپنے کھات کے بار گراں سے ان کے نٹرھال جسم کو بار بار روندتا رہا سفا اور اب جیسے ان کی ہڈیاں تک چھڑے گئیں تھیں ۔ وہ کرسی کے بیشتے سے بیٹھ ٹیک کر بیٹھ گئے اور ہا پننے لگے بھوڑی دیر کے بعد چپراسی پہلے روز والا حکم لے کرلالہ جی کے پاس آیا۔ ان کی ورخواست بربھی وہی حکم لکھا تھا اور چپراسی پہلے روز والا حکم لے کرلالہ جی کے پاس آیا۔ ان کی ورخواست بربھی وہی حکم لکھا تھا اور دیکھا ان کے دفرسے غیر عافزر سے کی جواب دہی کی گئی تھی ۔ ہیں نے لالہ جی کے چہرے کی طون دیکھا ان کی آئیسی بھرٹی اور فور آ بعد وہ شعلہ ان کے دیکھا ان کی آئیسی بھرٹی بربیطیق ہوئے سیاہ باولوں میں گئم ہوگیا۔ ان کا جسم غصے سے کا نب گیا۔ انفول نے پنن کوٹ کی جیب سے ایکسرے کا فوٹوجس میں دائیس بھیمیٹ سے بر تین اپنے کے ہرابرگول نشان لگایا ورٹ کی جیب سے ایکسرے کا فوٹوجس میں دائیس بھیمیٹ ہے بر تین اپنے کے ہرابرگول نشان لگایا ان کی طوف تکے جرب ہوگیا۔ ان کا جسم قدر کا کر واپس بھی دیا۔ ہم سب جیرت سے کوٹ کی جون تک درخواست سلسے میں بہر ہوگیا۔ ان کی طوف تک درخواست ساتھ دیکا کر واپس بھی دیا۔ ہم سب جیرت سے اور آئی کی درخواست سلسے میں بہر ہر کھے سوچ دہا ہوں کی قفس شاہد کھی غیر اور میں کہوٹی میں دہتا۔ اور جب قیدی کا جسم اور اس کی دوح قوت پر واز کھو چیخ ہیں اور اس کی دوح قوت پر واز کھو چیخ ہیں تو تھیں کی چھوٹ سی کھڑ کی دوبارہ کھل جائی ہے کہی اور اس کی دوح قوت پر واز کھو جیک ہیں ورکا استقبال کردے کے لیے۔

## سحرفریب ہے

دائیں پہاد کی طرف طاق میں رکھے ہوئے جراغ کی کو تھے ہوئے جاں بلب مسافر كى طرح كانپ دى ہے . رات اتن زبادہ جاجى ہے اور ميں في اسے ابھى كمنى بجھایا ۔ اور دہ تھاک گیا ہے اور دھو تیں سے تھے بادل کو تھری میں اگل رہاہے ،تیل کی بو سے ساری فضا بوجل ہورہی ہے۔اور ناک میں چین سی بیدا کرتی ہے لیکن میمر بھی یہ بگراہیں تیر نہیں جیسی کہ سامنے دالے محدُّود سے میدان میں جمع کیے ہوئے غلاطت کے ڈھیر پرمنڈلاق رہتی ہے کوے ،جیلیں اور گدہ ڈھیر بہجیر کاٹے ہیں اور بدلو ان سب کے اويرامحم كر ابك برده ساتان ديت سے . ايك جالا سائن ديتي سے اوربستى كا يحصراس بوجھ سلے سکنے لگتا ہے ۔ سامنے کے اونیے مکان کے دریجوں سے صبح سویرے سوری کی روین ای کرنیں داخل مونی بیں اور ہمارے کوا ڈوں کو غلاظت کے بھوڑوں بھرے محروہ بائد کشاکسٹاتے ہیں۔ شام کوجب چاندابین کرنوں کے سہادے انزکران رناگ محلوں میں . رقص کناں ہوتا ہے تو بداُد اور دھوئیں سے تطبیف بادل اس بستی برچھا کم اس کی ہستی کو اُلوں کے ایک بڑے سے سُلکتے ہوئے ڈھیریں بدل دیتے ہیں۔ اور اس وقت یہ ڈھیر برا المارية عن الماري المارية كى ميعادكب فتم بوگى ؟ "

عاد سب مرات تو تمبين جلنا بي ما ميه " جليم ميري انظين اسع جواب دے رئي ہوں۔ " سحراً تو تمبين جلنا بي مات

" سيكن كب الوكل تمهاري سحر ؟ " ادر مين جونك براتا بهون. " يه توتم بياند ادر الدون سع يو تي الوراس كي أو زاون او بي الاكر شرشراك الكي الاكر شرشراك الكي سیکن کل مات یہ داستان ،عجیب روب اختیار کرگئی . بس بیٹھ کو دیوار سے ساتھ ٹرکائے اپن کھاٹ پر بیٹا تھا جماغ کی رزق ہوئی کومیں

دیدادوں پرسائے سے ناچ درجے سے اور ان سب کے درمیان میراسایہ میرے ہی قریب دیدادوں پرسائے سے ناچ دہے سے اور ان سب کے درمیان میراسایہ میرے ہی قریب بائیں دیوار پرکانپ رہاتھا۔ یس نے اپنے سائے کی طرف دیجھا۔ اندھیرے اور اُجالے گیاس باہمی شمکش میں دہ عجیب سی بے بینی اور اضطراب سے لرز رہا تھا کجھی تو وہ اس طرح کا بہی سینے گان میں عادو کے زیرا تر اپنے آپ پر ہرقسم کا قا اُوکھوچکا ہو۔ بہت دیر نک اس کیفیت

کو دنیکھنے کے بعد میں وحشیانہ طور سے نہنس پڑا۔ میری پائنتی کے ساتھ بمشکل سینس کردگی ہوئی چار پائی برمیری بیوی گہری نبیت دسوئی

پڑی تھی۔ اس کے پہلویں میرا بچہ بے سُدھ لیٹا ہوا تھا۔ اپن ماں کے نیٹے گورے تھن پراس
کا نازک سا ہاتھ یوں پڑا ہوا تھا 'جیسے اجنتا کے کسی بُت پر ایک ادھ کھیلا بچھول دکھا ہو میرے
پہلویس کوئی ڈیڑھ ہاتھ کے فاصلے پر ایک اور چار پائی بچی تھی۔ اس پر گھٹوں میں سر فیئے
میرا باب پڑا سھا۔ وہ ومہ کا مریف ہے اور دات کے بارہ گھنٹوں میں سے نو گھنٹے جاگت
ہے اور کھائس کھائس کر بلغم سے بھرا کھوک قریب کی دیوار پر بھینکتا دہتا ہے۔ مالا نکہ میں فاس سے کئی بارکہا ہے کہ وہ کا فذکے کسی ٹکڑے پر ، راکھ کی ایک تہ جمالیا کرے اور دات
بھراس پر کھوکتا رہے لیکن وہ میری بات نہیں مانت اور اپنی فلافلت کو بے تر تیمی سے
باہرا گل کرتمام مات سوسے اور جا گئے کی مختلف صدوں کو پھلا نکھے کی نگ ودو میں سکار ہما
باہرا گل کرتمام مات سوسے اور جا گئے کی مختلف صدوں کو پھلا نکھے کی نگ ودو میں سکارہا

میرے قبقہدلگانے پر دہ اپنے کاف یس کسمسایا اور من کا مفورا ساحقتہ باہرلگال کربلغم کا ایک بڑاسا تو دہ طاق کے دراینچے ، دیوار پر جبیاں کردیا۔ اور بھر کا ف کو اِدھہ اُدھرسے اسینے گرد لیسٹ کر آ ہستہ آ ہستہ کراسنے لگا۔ جیسے انہمان کرب کا اظہار کر رہا ہو۔اور وہ سفیدسا تھوک دُھندلی سی دیوار پرچٹا یوں لگ رہا مقا جیسے کسی بھ کاری کی سیاہ ران پرستا ہواکوئی ناسور ہو۔ صبح تک جانے کتنے ایسے ناسور پیدا ہو جائیں گے۔ میرے قبقے کی

ديتار بإبو-

کرنت آواز سے اجنتا کے بُت بیں ارتعاش سارنیکا بیسے اسے کسی آئی ہتھوڑ ہے کی کوئی گذرت آواز سے اجنتا کے بیتر یلے ذہن میں کوئی مرُدہ چنگاری جاگی ہواس کے بیتر یلے ذہن میں کوئی مرُدہ چنگاری جاگی ہواس کے بیتر یلے ذہن میں کوئی مرُدہ چنگاری جاگی ہواس کے بیبلو میں فاموشی سے بیٹرا ہوا بیتر چنے اٹھا۔ اور مجھے بول محسوس ہوا جیسے دیواد برگانیتا ہوا میرا ہی غیر متناسب سایہ چیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے نیتے کی طرف دیکھا۔ دہ بھرسو کیا سے اس کا ہاتھ بیستور اپن جگر بر بیٹرا ہوا تھا اور طاق میں رکھا ہوا چراغ تیزی سے دھوال الگلے جارہا تھا۔

یں سے پریشان ہو کر اپنی استھیں رہے لیں ۔

اس فاموش ماحول میں ایک بھاری نیکن مدھم آواز اُبھری بیں نے سبھا میراباب بر برا ا رہا تھا لیکن وہ کھری بنا ہے جس بڑا تھا۔ شاید کھانس کر تھک گیا تھا ادراب اسے نین مدا گئ مقی میں ہے کو تھری کے جاروں طرف آنکھ اُٹھاکر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ بھر میں سے بواڑ پرنگاہ ڈالی لیکن باہر کسی قسم کی آواز نہ تھی۔ میں سے بھر آنکھیں بندکرلیں اور یکھے کو بیچھے کے بیچے مرکھ لیا۔

آدار بيرابيري -

" تم سوئے کوں بنیں ، دات بہت جاجی ہے ، اب آدام کراو"

یس نے ہمرآ تھیں کھویں ، کو شمری کی ہرنے کو ٹولا اور آخریں نگا ہیں چراغ پر آگ گئیں مجھے یوں محوس ہوا جیسے چراغ کے قریب طاق میں سے دہ اواز آر ہی تھی میں کھ کھراسا گیا۔

برس میں اس میں کام کرتے ہو اور رات جاگ کر کاٹ دیتے ہو کس قعم کے انسان " سارادن بل میں کام کرتے ہو اور رات جاگ کر کاٹ دیتے ہو کس

ہوتم ؟ " جیسے طاق ہول رہا ہو۔ " کون ہوتم ؟" ہیری آواز اس کی سی تی ۔

" میں اس گفرگی رُوح ہوں "

" گرکی رُوح \_\_\_\_\_ کھرکی بھی رُوح ہوتی ہے کہیں "! میں نے گھراہ ط

" ہاں ہون ہے ۔ جو تمہارے سوجانے کے بعد تمہاری نگہا ن کرنی ہے۔ تمہارے کہیں باہر جلے جانے پر کھری رکھوا نی کرنی ہے " یشن کرمیں تذبذب میں اُلجھ گیا۔ اورجیے تم لوگ طرح طرح سے دکھی کرتے ہو۔لیکن تم سے مجھے کوئی بگد نہیں تم اچھے اوی معلوم ہوتے ہولیکن یہ تمہارا بوڑھا باب بہت کیدنہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہواس سے سے

" فاموش ! " مين جيرت نوون ادر عفست جينيا-

مقوری دیر ک خاموشی رہی جیسے اُس کی آواز مرگئی تھی۔

" گفرگ رُدح تم بولتي كيون نهين ؟"

" تم ابسوجاد وبع چي ين "

اواز میس مجتت ادر بمدردی کا بدنبه تفار

"مجھے نیندنہیں آدہی ، میری پلکوں کے اندر جیسے کا نٹوں کے گیکھے ہیں جوں ہی آنگھیں بند کرتا ہوں شدید گیھے ہیں جوں ہی آنگھیں بند کرتا ہوں شدید گیھین ہوتی ہے میرا د ماغ سُلگ رہا ہے۔ میراسیسنہ کھول رہا ہے ۔ میں دن بھرتمام مزدوروں سے زیادہ کام کرتا ہوں کہ تھکن سے چور ہوجاؤں اور کھاٹ پر پڑت ہی سوجاؤں سیکن جوں ہی چار پائی پر پاؤں رکھتا ہوں نیندگی پریاں تالیاں بجاکر قبیتے سگا کر اورفُل مچاکر بھاگ ہوں اور بیں وات بھوان کے پیمچھے دُوڑ تا رہتا ہوں سیکن آسمیں پکٹر نہیں سکتا یہ

اچھاتو میں تمہیں ایک کہانی سناق ہوں بِتمہاری دادی امال بھی بجین میں تمہیں کہانیاں سناق ہوں گی ۔ کہانیوں سے پریشان من کوشانتی ملتی ہے" آواز جیسے میرے اور مت ریب بوگئ تھی ۔ بوگئ تھی ۔

" حتى كرتمبي ان كى عزورت مدرسي

ایک بوڑھا مدھم ساقہم تاہم انجھرا

" خيرتم سنوكهان

بہت عرصے کی بات ہے میدان ہیں سٹیک اسی جگہ جہاں اب تمام دن فلاطت کا بڑا سا ڈھیرلگارہتا ہے ایک کوڑھی بیٹا کرتا تھا۔ اس کے تمام جسم پر کھوڑے ہی بھوڈے سے۔ وہ سامادن اپنے زموں کوچھیلٹا رہتا اور کوئی گیت گنگنا تا رہتا ۔ کم بخت کی آواز میں بڑا سوز سے جب وہ میل سے آئے ہوئے لمیے لمبے کا لے بالوں کو اپنے ستھا۔ اپنے بڑام خوردہ ہا مقوں سے جب وہ میل سے آئے ہوئے لمبے لمبے کا لے بالوں کو اپنے

چہرے سے ہٹاتا تو یوں لگتا جیسے رات کی سیاہی بین شفق کی سُرخی گفُل دہی ہو "

" تم تو فن کاروں کی سی باتیں کرتے ہو بیرا بھی ایک دوست الیں ہی باتیں کیا کرتا تھا۔
اُس کی بھی ایک کہانی ہے آج تم اپنی کہانی مکمل کرلو۔ کل بین سناؤں گا کہانی ۔ ہاں تو بھر "

" وہ و بیں اس کھلے میدان بیں بڑا رہتا۔ کوئی کھ دے ویتا تو کھالیتا ور نہ بھوکا ہی سورہتا۔
بیں ہے اس کے نُون آلود ہا سقوں کو کبھی بھیل کے لیے پھیلے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ون

ایمانک دہ کہیں بیلاگیا۔ جمعے ماحول بیں ایک سونا بین صوس ہونے دیگا۔ فضا جیسے آس کے ساتھ

ایمانک دہ کہیں بیلاگیا۔ جمعے ماحول بیں ایک سونا بین صوس ہونے دیگا۔ فضا جیسے آس کے ساتھ

نغموں سے محروم ہوگئی تھی اور بھر حیندروز کے بعدوہ ایمانک ہی لوٹ آیا۔ اُس کے ساتھ ایک مورسے وہ اسے تماشتا

ایک عورت تھی، اس جیسی ہی کوٹرسی عورت۔ شاید اپنے نغموں کے مرموسے وہ اسے تماشتا

درا تھا۔ اب وہ بُت اس کے سامنے تھا۔ اس کے ہاتھ صاف سفے اُن پر کوئی ناسور نہ تھا۔

دیکن اس کا جبم تو ایک دم جیسے بھٹی بنا ہوا تھا جو ہر انحد آگ آگل د ہا ہو۔ شعلے جباد ہا ہو،

اور انگار سے بھین کہ دہا ہو۔ اس کے ہاتھ اپنے ساتھی کے زخموں کو پو بھے رہنے ۔ اس کے ہاتھ اپنے ساتھی کے زخموں کو پو بھے ترہنے ۔ اس کے ہاتھ اپنے ساتھی کے زخموں کو پو بھے اسے دہا ہوں بالوں میں سے جو میں بی فین سے اور جب وہ گیت گا تا تو عورت این اس کو سطری میں بی میں سے بو بھا۔

" اس کو تھری بیں ہی میں سے بر بھائی بھی اس میں درات کو یہاں بناہ لینا سروری کر دی۔ "

" اس کو تھری بیں بی میں سے بو جھا۔

" اس کو تھری بیں بی میں سے بو جھا۔

" اس کو تھری بیں بی میں سے بو جھا۔

" باں بیکن اس وقت تو بہاں صرف ایک کھنڈر تھا کسی برائی عادت کی یادگاد وہ
دن بھر میدان میں بڑے رہے اوجب سورج اپنی کرنوں کو سمیط کر آ تھوں سے اوجھل
بوجا تا تو وہ کھنڈر میں جلے جاتے اور کائی دات کے تک وہاں گیت گو بختے رہتے ۔ وہ گیت
بات ادوں نے سُنے میں یا میں نے بجیت کے گیت ، دو زخمی رُوحوں کے طاب کے
یات ادوں نے سُنے میں یا میں نے بجیت کے گیت ، دو زخمی رُوحوں کے طاب کے
گیت ، تخلیق کے سینے ۔ اور ایک اندھیری دات کے بچھلے بہرمیں ، کرا میں گونجیں کریت ، تخلیق کے سینے بہرمیں ، کرا میں گونجیں کریت ، تخلیق کے سینے ۔ اور ایک اندھیری دات کے بچھلے بہرمیں ، کرا میں گونجیں کریت اور سیرا جا انک اُجالا بوگیا ۔ کوڑھی عودت نے کھنڈر کی و برائی میں اپنا مستقبل آ باد
مردیا تھا۔ جین دو ز ایک محمول میں میں سے کوئ بھی میدان میں نہ آیا۔ جوستے دوز مرد نے
مربیا تھا۔ جین دو نوں میں سے کوئ بھی میدان میں نہ آیا۔ جوستے دوز مرد رہے
ایک پرانا گمبل اپنی محمول میں برائے بہا اور اُس کی میات کی اور لیٹ گی اور مردورہ
سیدوں کی تعبیراور محبت کی لمایت اسھائے آ بستر آ بستر وہاں آئی اور لیٹ گی اور مردورہ
سیدوں کی تعبیراور محبت کی لمایت اسٹھائے آ بستر آ بستر وہاں آئی اور لیٹ گی اور مردورہ
سیدوں کی تعبیراور محبت کی لمایت اسٹھائے آ بستر آ بستر وہاں آئی اور لیٹ گی اور مردورہ

ایک ہفتہ کے بعد اچانک بارش اور آندھی کا ایک تُندطوفان بریا ہو گیا۔ تمام رات دہ دو بون کھنڈر کے ہرکونے میں گھسٹ گھسٹ کر اپنے بیچے کو بچائے کی کوشش کرتے ہے دُنیا آرام سے سوری تقی اور میں جاگ رہی تقی اور فدا سے دعائیں مانگ دی تقی اس آفت کوشال دینے کی ربیکن آفت نظی ۔ ویران اور سنسان کھنڈر میں پانی سجر گیا اور شیح میں نے اور سبق کے کئی آدمیوں نے دیجا کہ بچہ مرح کیا تھا، نیچے کی ماں وم نوٹر رہی تھی اور دیکھتے ہی در کیھتے دہ بھی مرکئی ۔

کھنڈر کی مہیب دیرانی اور ناری نے اپنے پورے بوجھ سے ایک نمفی کرن کو کچل دیا تھا۔ موت نے زندگی کی کسمساہٹ کو اپنے آئی ہاتھوں سے دباکم ہمیشہ کے لیے خم کر دیا تھا۔

اس سے اگلے دوز میدان میں کوئی نہ آیا صرف چندگندے اور خون سے بھرے چینگفرے وہاں پڑے سے بھر ات کے بعد دن بھی ہیا۔ میدان چینھٹوے وہاں پڑے سفنے . دن کے بعد دات آئ ، رات کے بعد دن بھی ہیا۔ میدان میں لگے نیم کے بٹر پر بور بڑا ۔ نمولیاں نگیں ۔ العرط لڑکیوں نے سادن میں جھو لے بھی جھلائے۔ زندگی کے بھی دور بلٹ کر اسے لیکن اس کوڑھی مرد کو کوئی اپنے ساتھ نہ لاسکا ۔ وہ جلنے کہاں پلاگیا تھا ۔

اور اب بھی جب تھی میں کوؤں ،جیلوں ، اور گرموں کو فلاظت کا دہ ڈھیر کر مینے ہوئے دور اب بھی جب کور ھی کی لائش کو فوج رہے ہیں اُس کے نوچ دسب کور ھی کی لائش کو فوج رہے ہیں اُس کے ناسوردں میں نشتر چھور ہے ہیں اوردہ اُن سب کے زخموں کو چھیل رہے ہیں ، اُس کے ناسوردں میں نشتر چھور ہے ہیں اوردہ اُن سب سے بیا نارہ ہے ہیں ، اُس کے ناسوردں میں نشتر چھور ہے ہیں اوردہ اُن سب سے بیا نارہ کائے جارہ ہے اورفضا میں تعفیٰ اور المنی گھل رہی ہے ہیں

اور بھرآواز اچانگ فاموش، دلگئ میں جیسے گہری نیندسے ماگ اُٹھاتھا میں نے اسے اُرکھ دوڑا اُن کے اسے اسے اسے اِرکھ دوئے اُن کے اسے اِرکھ دوئے اُن کے اسے اِرکھ دوئے کی طوف لگاہ دوڑا اُن کے اس کی لوکسی اندر و نی کرب سے نٹرھال ہورہی تھی ، ترب رہی تھی ، مجرطک رہی تھی ۔

" گھر کی رُوح ، کہانی ختم ہو گئی کیا ؟ "

" نہيں ابھي تو ايك بي حصر ختم ہوا ہے"

مُرى ، دن سى آداز أبھرى - جىسے كمين دورسے اربى ہو ، جىسے كھنڈردل كى تاريكى يىل بھنگ رہى ہو -

" توتم فاموش كيون بروكيس؟"

" يون بى . كمانى كا اكلاحصد يادكررى مقى "

مسے بہت دوڑ دُھوب کے بعددہ تھک جی ہو۔

" بيركيا بوا \_\_\_\_ ؟ " مين في يوجيا-

" ایک مترت کاک کھنڈری بیتنائی مجھے اکھرتی دہی۔ دات کی تادیکوں میں جب زندگی کے دھادے سکون کی گہرا بیوں میں کھوجاتے سے ، جب دن کا اُجالا دات کی تادیکی کے دھادے سکون کی گہرا بیوں میں کھوجاتے سے ، جب دن کا اُجالا دات کی تادیکی کے ساتھ لپیٹ کر سوجا تا تھا ، میں ستادوں کے ذیبے طے کرتی ہوئی افلاک کی وستوں ہیں گھڑتی کہ بہا ڈوں کے وامن میں بسی جمونہ پر یوں کے اندرجھا بحق ، چا ندگی کرنوں کا سہادا لے کر زمین کا کونہ کونہ چھانتی ، صرف اس امید برکہ شاید کوئی انسان اس کھنڈ دکو آباد کرنے برداضی ہوجائے ۔ شاید کوئی ایسامیحا مل جائے ، جو مُردہ ستقبل میں جان ڈال دے بیکن میری اواد گی لاحاصل دئی میری محنت اکادت گئی میری امید پنپ یہ سی اور جب میں نراش ہوکر کھنڈر کی تادیکی کا ایک حقیق ن بی عالی میری محنت اکادت گئی میری امید پنپ یہ سی کو ایس ہوئی شکتہ دیوادوں کی بنیادوں کو کھو واجانے میا بہت سے مزدود ہاتھوں میں کدالیس اور بیلجے لے کم کام پرلگ گئے اور دن چھپئے تک ایک حیات میں اور سوچھ نیر میں ان گذت ہو تھی میں تمام دن ایک طوف کھڑی نہایت انہماک سے سب کھ دیکھی دی اور مجھ شام کا دُھندل کا چھانے دن ایک طرف کھڑی نہایت انہماک سے سب کھ دیکھی دی اور مجھ شام کا دُھندل کا چھانے دن ایک طرف کھڑی نہایت انہماک سے سب کھ دیکھی دی اور مجم شام کا دُھندل کا چھانے دن ایک طرف کھڑی میں ان گئت ہو تیں جان انتظار کرنے نگی ۔ ہرقدم پر میرا کا بچہ دھات سے ہوجاتا۔
کا انتظار کرنے نگی ۔ ہرقدم پر میرا کا بھر وہ دھانا۔

ر است کو اپنے مہمان کی آمد کا پیغام بھتی ۔ اور بھر مکی لیخت فضا میں نفے جاگ اسٹے

یازیب کی جسنکا رسے ما تول بر مربوشی چھانے لگی ۔ ساڑھی کی مرسرا بھوں سے کون ومکاں مرکوشیا

کرنے لگے اور بھروہ آگئ جس کا بیں انتظام کرم ی تھی ۔ جس کے لیے نئی عادت بنائ گئی تھی ۔ وہ

بہار کے پہلے بچول کی طرح حسین ، شبغم کے پہلے قطرے کی طرع شفاف الل وفی کی بھڑی کی طرع شون الل وفی کی بھروں کی طرح خوبصورت تھی ۔ میں اسے دیکھ کر تعظیم کے لیے جھک گئی جب

نازک اور سو رگ کی ایسرا کی طرح خوبصورت تھی ۔ میں اسے دیکھ کر تعظیم کے لیے جھک گئی جب

وہ و بلیز پار کر سے جھونیٹری کے اندر داخل ہوئی تو جھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک دیوداسی

بر برجمات کے ملکے اُجالے میں دیو تا کے حضور بہیش ، بو د بہت متی ۔ میں دیر تک ایک کو سے میں

بر برجمات کے ملکے اُجالے میں دیو تا کے حضور بہیش ، بو د بہت متی ۔ میں دیر تک ایک کو سے میں

بر برجمات کے ملکے اُجالے میں دیو تا کے حضور بہیش ، بو د بہت متی ۔ میں دیر تک ایک کو سے میں

وه در حقیقت ایک نزیخی می درات کے سنّائے میں جب سادی دنیا سوجاتی تو اس کی بازیب کھنگتی ادر ستارے گھنگرؤں کو چو منے کے لیے تمام دات آکاش کی آخری چو ٹیوں سے یہ اپنچے الم حکتے دہ جب اپنے اعما کو گھماتی تو یوں لگتا جیسے دن اور دات کا نظام آپس میں مرغم ہود ہا ہو ۔ جب دہ بُل کھا کر ایک طرف کو چومتی تو یوں لگتا جیسے زمین حرکت کرتے میں مرغم ہود ہا ہو ۔ جب دہ بُل کھا کر ایک طرف کو چومتی تو یوں لگتا جیسے زمین حرکت کرتے کرتے اچا نک رُک گئ ہو اور اجرام فلکی کی نگا ہیں ایک نقط پر مرکوز ہوگئ ہوں اور تمام کائنا پر ایک سے مرکوز ہوگئ ہوں اور تمام کائنا

اس کے پاس لوگوں کا ایک ٹھٹھ سالگا رہتا۔ وہ ناچتی ، لوگ دیکھتے ، لوگ معظوظ ہوتے۔ وہ اپنے اپنے اپنے اعضاکو مروڑتی ، اس کی ہڑیاں پٹٹیش اور تمام تماشائی واہ واہ کرتے۔ تمام دیوادیں اجنتا کی سی خوبصورت تصویروں سے سی تعیس ۔ وہ جھونیڑی اچانک فن کے ایک معید میں بدل گئی تھی۔

ایک باد دہ شاہی ناچ کھریں بلوائی گئے۔ دہ پور نیاکی دات سی ۔ تام کا کنات میسے چاندنی یں دھل گئ تی ۔ دنیا سے جیسے ددسری باد جنم لیا تھا ۔ نرتئی سے بہت اچھارتص کیا ادر چہاند سے اپنی کرنوں کے بچول اس کے قدموں پر نچھا ور کیے اور کئ ا تھیں اس کی اداؤں پر قربان ہو گئیں ۔ جب دہ لؤٹ کرآئ تو تھکن سے اس کا بند بند ٹوٹ دہاستاں کی اداؤں دار ندگی میں شاید آخری پُرسکون اور شقاف دات تنی ۔ اس کے بعداس کی شخصیت داخ دار بوسے دئی میں شاید آخری پُرسکون اور شقاف دات کی ۔ اس کے بعداس کی شخصیت داخ دار بوسے دئی میں کے کرداد پر چوڑ تی گئیں اسے اپنے اپنے نشان اس کے کرداد پر چوڑ تی گئیں ۔

دوسری صح وه بازار کی ایک بینس بن چی تقی - اس کی قیمت مقرد ہو چی تقی اور وہ بیخت لئی ۔ فن کے ساتھ ساتھ اس سے اپناجسم بھی بیخیا سروع کردیا - جس نے مقردہ قیمت دی اس کے اسے خریدلیا کھی گا کہ اس کے پاس آتے کھی وہ گا ہوں کے پاس جلی جاتی - فن اور جسم کی اس تجارت میں اب صرف نفع کا خیال دہ گیا متھا - دلواروں پردگی تصویروں پر گروجے فی کئی اس تجارت میں اب صرف نفع کا خیال دہ گیا متھا - دلواروں پردگی تصویروں پر گروجے فی کئی اور کسی نے اسے جرفوایا نہیں پشراب کا دور جلنا اور دات جام کی گروشوں میں گھرم کرختم ہوجاتی ۔

اب پر بھات کے دُھند کے میں پازیب سطھنکی متی۔ رات بھر کھنک کھنک کر بور کے ان پوتر کموں میں دہ اُد بھے لئی بستاروں نے کئ روز تک اپنے کان جو نبڑی کے کواڑ

پر گاڑے رکھے اور سمبر مایوس ہو کر لوٹ گئے ۔ دیواروں پر جا بجا یان کی سُرخ بیک کے نشان روز برردز سیلتے جارہے ستے لیکن نرتکی کو جیسے اس سب کا احساس بی مرسقا . وہ رات بھر جاگتی ادر دن کا بیشتر صفه سونی رہی جب اس کی دکان خوب چل رہی تھی ، جب اسے نفع ہی نفع سما، ایا کا ایک رقاص اس کے پاس آبہ نجا۔ دہ زندگی کے اس مور پر سمی جب محنت اور کورویاشی سے اس سے بدن کو بُری طرح متا ترکرنا شروع کر دیا تفااس کاجسم بہت کرو پٹر تا جار ہاتھا اس کے ذہن پر ایک بھیا مک افسرد کی مسلط تھی۔ اس کی آ چھوں میں جیسے شعلے دفن سقے 'جو اسے حبلس مرخود فاموش ہو گئے سفنے الیکن اس کے ضعیف اعضار میں لوچ اور اس کی آواز میں اب بھی جادو تھا۔ چندہی روز میں ان کے تعلقات گہرے ہو گئے۔ کھی وہ رات کے آخری ٹوٹے کموں میں کو اڑ آن کھٹکھٹا تا ، کھی شام کے پہلے ستارے کی تفرقرا، ير اجاتا ، مجى دويبرى نظرى مونى دهوب يس نموداد ، وجاتاء ادر ده جب بمى آتا نريحى كى انكيس تاره كنول كى طرح كول جأتيس - أكرده سوئى بوئى بونى تودك حيث برى اس كى نيت ركا فور موجاتى - اكرتجارت كے كسى مرحلے برموتى تو فوراً اپناكاروبارسميك ليتى اور جو نيرى ميس ميس سب لوگ منه نهور ائے جلے جاتے اور مرام مرکے اس عام سے بے بورہ انسان کودیکھتے اور بربرائے ہوئے اپنی داہ لیتے۔ دفتہ رفتہ رقاص نرشی کے اوقات برقابض ہوگیا۔ اب اس جهونيرى مين دن رات صرف نغي برست سق ، گفنگرو چينئ سقد اور رقص بهوتاتها - أن دونو<sup>ل</sup> ے مسی آبسی جمور سے بعد بیرونی دنیا سے ناطر توڑلیا تھا۔ وہ صرف فن کے لیے جیتے سنے اوز ندگی کا ہر کمحداس کے اربین کرتے تھے ۔ میں بیسب کچھ دیکھتی اور خوش ہوتی۔

پیرراجہ کے رئے کاجم دن آگیا۔ نرتی کو ذربار میں ناچینے کے لیے کہا گیا۔ اس نے انکار کردیا۔ اس نے اپنی زندگی کی دا پیس بدل بی تقیس بیجی طاقت ناکار کردیا۔ اس نے کہلا بیجا کہ اب اس نے اپنی زندگی کی دا پیس بدل بی تقیس بیجی طاقت نے اس تبدیلی کی اجازت نادی کی اس جرائت اور ب باک کے لیے سزاتجویز ہوئے اس تبدیلی کی اجازت نادی کرایا جائے اگروہ انکار کرے تو لئی اور سزا جویز ہوگئی۔ یہ طے پایا کہ دربار میں اس کا ننگا ناچ کرایا جائے اگروہ انکار کرے تو اس کے نازی اعضا کو بھالوں سے جہوا جائے اور اس کے ترایا جائے کا نظارہ کیا جائے۔ کھیا جائے کہ ایک ناچے دالی تربی گس ادا سے ہے۔

ایک دن پہلے بیشائی پیغام اُسے مِلا - اُس رات جمونیڑی بیں سوگ چھایارہا - ذندگی نے سانس روک بی ۔ اور فن بے حس ہوگیا۔۔۔۔۔ اماوس کی سمیا نک کالی گہری رات تھی اور وہ

دونوں رات کے اس طویل افد سے فار میں جانے کہال نکل گئے۔ اسے پکڑے نے کے لیے انعام مقرر ہوئے لیکن کوئی اُس کی پرجھائیں کو سمی مذ جھوسکا۔ شاہی عتاب جبونیڑی پر ازل ہوااؤ اس میں پڑی ہرشے کو سامنے میدان میں بہاں فلاظت کا ڈھیر جمع رہتاہے اکمٹ کرکے جلا دیا گیا۔

چاند ہر ماہ ایک پوری مدت اس کی تلاش میں اسمانی وستیں ٹولتا۔ تارے ہردات
اسے ڈھونڈے آتے ، میدان میں اکھی ہو کر لڑکیاں نرتئی کے گائے ہوئے گیت گاتیں۔

دیکن نرتئی بھرنہ آئی ۔ فن بہاں بھر کبھی نہ پرنپ سکا ۔ تخیل کی دیوی طاقت کی بیرلویں میں نہ جکڑی جاستی ادر اگر دیسیانے نگی ہیں تہ بخرش کی جاستی ادر اگر دیسیانے نگی ہیں تہ بخرش کی جاستی ادر اب فلاطت کے ڈھیرسے نگی ہوئی اُد کی پٹیں جب ارد گر دیسیانے نگی ہیں تہ بھی یوں محسوس ، ہوتا ہے ، جیسے نرتئی شہزادے کے جنم دن پر بھاگ نگلنے کی لاکھ کوششش کے باد جود گرفت ارکر لی گئی تھی۔ ایسے درباریس نشکا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ بیمراس کے ناذک جسم ہیں بھا لے چھوے گئے تھے اور ان کی تاب ندلاکروہ ترپ کرمرگئی تھی۔

اس کی حسین لاش اب تک گل رہی تھی اور اس کے زخموں سے تعفن کے شعلے اہل رہے تھے۔

وہ شعلے سلگتے دہیں گے جب تک بھالے چھوے والے ہاتھ جل بنیں جاتے ، جب تک شہزادو کے جنم دانوں پر ننگ ناپوں کا رواج ختم نہیں ہوجا تا۔ جب یک فن کو بیسوا سمجھ کر سود سے ٹھہرائے جانے بند نہیں ہوتے ۔

" یس جیران ہوں بہمارے خیالات میں اتن گہرائی اور رنگیتی کیسے آئی ! میں سے کہا۔ " میں نے زندگی کی تلخی اور فن کی عظمت دیکھی ہے" ایک کھو کھلا اور بوڑھا قہم الرزا۔ کھر ایا نگ فالوشی جھاگئی۔

میرے بوڑھے باپ نے کھانسنا شروع کردیا تھا اور بیتہ ماں کے بہادیں لیٹے ہوئے چنے سکا تھا اور طاق میں رکھا ہوا جراع کوس بھری نظروں سے میری طرف تک رہا تھا بھڑی دیرے لیے میں کو ٹھڑی میں دی ہوئی تلخ بُوکو چکھتا رہا اور بھرحب دلموں کے بعدجب باپ کے محکسے ہوئے سینے نے اپنا مواد باہراگل دیا اور نیچ نے ماں کا تھن اپنے منہ میں لے لیا توایک سکون سامحسوس ہوئے لگا۔

" دیکھا اس بوڑھے نے مین میرے ملتے پر تھو کا ہے " آداد کڑکے کی کوشش میں بھی فرکست میں بھی فرکست میں بھی فرکستی۔

" توبتاؤ یں کیا کرسکتا ہوں! اچی رُوح "؟ یں نے معذرت کے سے ہجہ میں کہا۔ " تم نہیں تو ادر کون کرسکتا ہے!

" تو میں یہ جھونیڑی جھوڑ دوں گا۔ تم شاید نہیں جانتیں کہ کمتی مجوری کے بعد میں نے اس کو طرحی میں دہن قبول کیا ہے۔ اس کو طرحی میں دہن قبول کیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے کن عالات میں مل کی نوکری افتیا کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔

میں نیمیشرل والوں کے فلاف لڑتا رہا ہوں۔ جھونبڑوں میں رہنے والوں کے حقوق کے لیے پھرش کیاہے "

"ميرامطلب"

لیکن میں نے اس کی بات نسنی -

" پیں ہے کمتی ہی راتیں دوکا نوں کے برائدوں میں سوکر گزادنے کے بحد مرد ہوا کے جو نکوں میں شمطرے کے بعد مرد ہوا کے جو نکوں میں شمطرے کے بعد ، کتنے ہی دن اپن بیوی اور باب سمیت باغوں کی سُوکھی ہوئی کھاس پر ترٹر پنے اور پولیس کی جھڑکیاں سینے کے بعد اس ذیبل مجس میں قید ہونا گوارہ کیا ہے اور اس کے لیے تین ماہ کی تخواہ بیشی دی ہے ۔ تم پوچھی ہو میں رات کو کیوں نہیں سوتا ؟ جب چار کو میوں کے پیٹ بھرنے کا سوال در پیش ہواور جیب میں ایک کو ڈی مذہو تو کون سوکرا چارہ میں ایک کو ڈی مذہوتو کون سوکرا ہے اطبینان سے جب بھوک کی آگ آنوں کو جلام ہی ہو تو نیندکی لوریاں اینا اثر کھودی ہیں ہو تو نیندکی لوریاں اینا اثر کھودی ہیں ہیں ہے سے جا جا دُ "

" اگر کوڑھی مرد اور اس کی ساتھی یہاں نہ رہے ۔ اگر نر تکی اور رفاص اسے اپنے ننموں سے آباد کر دو بارہ سے آباد کرنے کے بعدا سے سنسان کرگئے۔ اگر پور نماکی دات نے اسے نیاجم دیجر دو بارہ موت سے ہاتھوں میں سونپ کر اپنی داہ لی تو میں بھی چلا جا دُن گا گھر کی دُوح ۔ میں خود بھی عربھراس قید میں ترب کر جاگ نہیں سکتا "

" تم بھی پرطلم کرر ہے ہو۔ تم مجھے فلط سمجھ دہے ہو۔ بیں توجا بی ہوں کہ تم سدا کے لیے بہاں رہو اور مجھے سی ا بینے دکھ سکھ میں مغریک ہوئے دو ۔ میں دُو و کھڑے ہوکر بہاں دہنے والوں کی تلخیاں اور سکون ، امید اور مایوسی ، عبت اور نفرت ، زندگی اور موت کے کھیل دیکھ دیکھ کر اُوب گئی ، موں ۔ کوڑھی نے جب خون آلود ہا تھوں سے سرکو تھام کر گیت گائے تومیں اس کے سربانے آئ بیٹی بسین اس نے میری طرف اس بھی نہ اٹھائی ۔ طوفان کی دات جب اس

کا پچہ مرنے دگا تو میں نے اپنا سو کھا آنچل اس پر ڈالنے کی کوشٹ کی دیکن اس نے بے توجی برق۔
اور نر تکی بھی ناچ ناچ کراپنے گا ہوں کا من بہلائ رہی یا دقاص کو بین کری رہی ۔اس کے لیے دہ
مجھی کچھ نہ کرسکی ،جس نے آسمالوں کی وسعتوں میں آوارہ گھوم کر، تاریخیوں میں اعتماد کی شمعیں جلاکر
اسے ڈھونڈا سما ۔ اور جب دہ چل گئ تو میں اسے یاد کرتی رہی ، یشک تہ دیواری اسے پُکارتی
رمیں ، یہ کمزور کواڑ چیخا رہا ، یہ چیت دوتی رہی۔ اور بھرتم آئے ؟

" نبين ين سي جِلا جا دُن گا " بين في عصر على الله

" تم جادُ مت صرف ان دلیداروں پر سکے تھوک کے دھبتوں کو صاف کرا دو، جست پر جی جمی جراغ کی ہزاروں را توں کی اُگلی ہوئی کالک کو دھو ڈالور فرش پر سلسل استعال سے بیدا ہوئے کا لک کو دھو ڈالور فرش پر سلسل استعال سے بیدا ہوئے کرھوں کو بھروواور چیت کے قریب ایک روشن دان نکلوالوجس میں سے بھی بھی ہوئے کی کرنیں اندروافل ہوجا یا کریں "

یں نے یوٹ اور ایک قبقہد گایا کتنا بھیا نک تھا وہ قبقہ، جیسے ایلوراکے فارکسی مخصور کے میں ایک میں ایک میں مخصور کے مارکسی مخصور کے میں ایک ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں

ے۔ میور وں سے کوئی غیرمرئی ہاتھ کا محمرا آ ہے اور دھرتی پر اچانک خون بہنے لگتا ہے۔ بیب رہے اللہ ہے۔ بیب رہنے الگتا ہے۔ بیب رہنے اللہ ہے اور جو ہڑ بھر جائے ہیں۔ گڑھ اُبلے سکتے میں اور تعفّن وم گھو نٹنے لگتا ہے " " کیا ہوگیا ہے تہیں ، دیوار بریہ سایہ کیسے ٹرب رہا ہے۔ تمہاری آواز میں یہ کرج کیسی ہے ؟" پراغ کی کو تھراد ہی تھی ۔ جیسے طوفان کی زو میں آگئی ہو۔

" میں ان دیواروں کو اپنے کمزور بازوؤں سے دھکیل کر گرادوں گا۔ میں کالک سے بھری اس جیست کو فرش کے گڑھوں کے ساتھ ملادوں گا ۔ میں ان بوسیدہ بنیادوں پر کھڑی شکستہ عارت کی مرمت کرنے کے بجائے اسے ڈھادینا بہتر سجھتا ہوں ۔ اس جگر ایک نئی عارت کھڑی ہوگی ۔ ایک نیا نظام اُبھرے گا ، ایک نیا سورج طلوع ہوگا ، ایک نیا اُفق دھرتی کو اپنی آغوش میں بھپنچ لے گا۔ "سیکن نم ، تمہادا باب ، ننہاری کمزور بیوی کہاں رہیں گے ؟"

جیسے رُدح میرے قریب ہی سرگوشی کے اندازیں بول رہی تھی، مجھے اپن بات پر سنجیدگی سے سوچنے کو اکسار ہی تھی .

" ان کھنڈروں میں جہاں ناسوروں سے نڑیتے ہوئے کوٹرھی بھی ستقبل کے خواب دیچھ سکے" ہیں ، جہاں آسمان کے علادہ کوئی دوسری چھت میسٹر نہیں "

اور سچرگهری خاموشی چھاگئ ، چراغ کی کو ساکن ہوگئ ، دیوار پرلرز تا ہواسا یہ جیسے دیواً پر گاڑ دیا گیا تھا۔

یہ میں ایو ڈھا باپ یوں کھانسا جیسے کوئی پرُ زور آبشارکسی فاریس وندنا رہا ہو۔ماں کے میرا کو ڈھا باپ یوں کھانسا جیسے کوئی پرُ زور آبشارکسی فاریس وندنا رہا ہو۔ماں کے سمے پہلویس یعنے ہوئے کے کئمی ہونٹوں پر مسکرا ہمٹ رقص کر رہی تھی ، جیسے پر بھات کے سمے کوئی کلی کھل رہی ہو۔ چراغ کی کو سہم کر مجھ سے پُوچھ دہی تھی ۔

" کب ہوگی تمہا دی سحر؟" ادر اجنتا کی خوبصورت موری کے سیلنے بررکھا ہوا گلاب کا بھول، میرا بچتر جیسے اپنی معصوم تو تلی زبان میں بول رہا تھا -

> " سحرقریب ہے " میں نے دیکھا برا ماغ کی اُو آفری سلمالالے مرکیاتی ۔

## ایک کامیاب مرد

اب یاد شہیں کہاں بڑھا تھا۔

"بركامياب مرد كے يتجھے ايك ناكامياب عورت كھرى بوتى سے "

یم لائن بٹری دلچیپ نگی تھی اور میں اینے جاننے والے کامیاب مردوں کے پیچھے کھری ناکامیا مرکز دراری

عورتوں کو گننے کگا تھا۔ یہ عمل اب بھبی ہاری سبے اور میرا خیال سبے کہ کچ<u>پ</u>وعرصہ اور ہاری دہبے گا کیونکہ اس عمل سے مجھے نبرے دلچسپ تتا نبج ملے ہیں۔

ناکامیاب عورتوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہواکہ اس کیٹیگری بین خاصا تنوع تھا اور کئی قسم کی عولیں

امس نُمرے میں شامل ہوسکتی تھیں۔ اپنے جان بہان کے لوگوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا تونا کامیاب عور توں کی مندر مرزیق میں ملیں ، جواپنے فادندوں کے بیچھے کھری اپنے کھر ٹورِ سائے سے انہیں اپنی

گرفت میں لیے مہوئے تھیں۔

محبت میں بُری طرح زخم کھائی عورتیں ۔

بانجھءورتیں۔ مدہ تاریخ کر دربر

وه عورتین جن کی اولاد فا کبومین نه همو-

السى عورتين جووقت سے بيلے اپنی جسمان کششش کھو بلٹمھيں۔

وہ عورتئیں جن کے ماں باب مہرنت امیر بہوں *لیکن شو سرحم*ولی گ*ھرانے ستعلق ر کھتے ہ*وں عدید جدد

عورتبین خفیس دوسرول مسے صدر مہر۔ ایسی عور نین خفیس مہرت اونیجے خواب دیکھنے کی عادت ہو۔

وه عورتیں جو ذہین نو نہ ہوں سکین سہت باتونی ہوں۔ ۔

الیسی عورتبیں جو سرمت حفظ کی اگوا ور شکی مزاج ہموں۔

اور وہ عورتیں جواپنی کمروریاں چھپانے کے لیے دھرم کم کاڈھونگ رحبی ہوں ۔ باجنسی طوریرنا آسودہ عورتیں ۔

فہرست محمل نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے تحربے کی بِنا ہراس میں اور اضافہ کرسکتے ہیں۔ یہ

صرف إندى كيشولسك سے فائينل مهيں۔

ایسی عورتوں کے خاونداُن کے سائے کی گرفت سے بچنے کے لیے چوبیس گھنٹے ادھراُدھر بھاگئے

کھرتے ہیں اور اس کو ششش میں رہتے ہیں کہ جہاں وہ آج کھڑے ہیں کل وہاں سے آگے نکل جایا

وہ اِس ساجی اور اقتصادی دوڑ میں ونٹریک مائنڈ والے آدمی بن جائے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہونچ

ہی جاتے ہیں۔ اِس کہیں نہ کہیں بہونے جانے کو ہی ساجی اصطلاح ہیں کا میاب ہونا کہا جا تاہے۔

ایسے آدمی اگر بزنس ہن ہیں تو دیریک اپنے کی بین میں بیٹھے رہتے ہیں کسی سرکاری دفتر

میں مہیں تو دفتر کے بعد فائلیں نکا لتے ہیں۔ ان کی اسٹیو گرافر نیا برسل سیکر بٹر بزو اکٹر عورتیں ہوتی

ہیں اُن کے باسر اپنی کا ڈریوں میں انہیں اُن کے گھر کے باس آناد کر کہیں اور جے جائے ہیں۔ گھر وہ

ہیں اُن کے باسر اپنی کا ڈریوں میں انہیں اُن کے گھر کے باس آناد کر کہیں اور جے جائے ہیں۔ گھر وہ

کو تو ڈرتی سہی جائے ان کی ہویاں دفتریں ٹیلی فون کر کے کرخت گھنٹیوں کی آواز میں سن سن کر ٹیلی فونوں

ہی دکھ دیتے ہیں دور گھر کے نوکر میریا اپنے بچوں ہر دہاڈتی دہتی ہیں۔

ہی دکھ دیتے ہیں درکھیں دکھی جانے والی عور توں کی بھی کئی قدمیں ہیں جن کا ذکر کسی دوسری کہانی میں کروںگا۔

ہی دکھ دیتے ہیں درکھی دائے کے مطابق کہانی کو خراب کرے کا ویسے بھی کہانیوں کا مقصد بیا تو

میمیاں ان کا ذکر نقادوں کی دائے کے مطابق کی کہانی کو خراب کرے کا ویسے بھی کہانیوں کا مقصد بیا تو

تفریح جہیا کرنا ہے یا پڑھنے والوں کو خراب کرنا ہے دیوں بھی آج کے سماج میں انٹر پیچر کا مقصد دیا تو

تفریح جہیا کرنا ہے یا پڑھنے والوں کو خراب کرنا ہے دیوں بھی آج کے سماج میں انٹر پیچر کا مقصد دیا تو

چۇ بناكرسورى كى گرم كرنول برجباب كاڭھنڈا بانى بھيكاكرة تانھايىس تىپتے بوئےسورى كوشھنڈا بانى اربن كرتے دانو سے بوگيا۔ ادبن كرتے دستے ديكا د

ادبن کہتے دہتے کے کارن اس کا بیاہ امرسر کے اللہ دُنی چند کی دائی دائی سے بہوگیا۔
در اصل بات بیہوئی تھی کہ دا لوامرسر کے ابنی گی بی کے ایک بریمن لڑکے سے بیار کرنے لی تھی کہ دائو الموسر کے ابنی گی بی کے ایک بریمن لڑکی ابنی برا دری سے باہر نہیں بیا ہنا اور کھا نے بیتے گھرانے کا تھا ' لیکن لالہ دنی چندا بنی لڑکی ابنی برا دری سے باہر نہیں بیا بنا چا بیتے تھے۔ دائو نے منت سے اجست کر کے اپنے کامیاب بیوباری باپ کو تو داخی کہ لیا لیک درہ ابنی نا کامیاب ماں کو اس بات بر راضی نہ کرسکی جس کی یا نیچ بیٹیاں تو کو اور کے سے باہر بہوگیا تو انس کی باقی چاد کم بٹر بھی تھی بیٹیاں تو کو ادر کے سے باہر بہوگیا تو انس کی باقی چاد کم بٹر بھی تھی بیٹیاں تو کو اور کہ درہ کو ایک دن دا نو سے ذرائو نے ذرائو کی ارکھی انسمی ہو اور ایک دن دا نواس تنگ سی گئی ہیں سے دانو کی ارکھی انسی ہو جوڑ دیا اور بیل سے وقت برڈاکٹر نے بچالیا و درنہ ایک دن تو انس بن بدیوشی کے دور سے بٹر نے نے بیل بول تنگ اندھر سے کمروں میں گھری گھری چوکھ مط سے باہر قدم دکھنا کھی چھوڑ دیا اور یوں تنگ اندھر سے کمروں میں گھری گھری کے دور سے بٹر نے لیے بول تنگ اندھر سے کمروں میں گھری کو بھروٹری کے دور سے بٹر نے لیے کے بعدر دانو انس کی گلی کا خوبھ دورت برہمن لڑکا امرتر جھوڑ کر کہ ہیں چلاگیا۔

بس ان بی دنوں ایس کی گلی کا خوبھ دورت برہمن لڑکا امرتر جھوڑ کر کہ ہیں چلاگیا۔

بس ان بی دنوں ایس کی گلی کا خوبھ دورت برہمن لڑکا امرتر جموڑ کر کہ ہیں چلاگیا۔

کوئی ایک مہینے بعد حب پر بھو دیال بہا جن اپنے باپ گوریال بہا جن کے ساتھ اپنی دوکان کے سیے کوئی ایک مہینے بعد حب پر بھو دیال بہا جن اپنے باپ گوریال بہا جن کے ساتھ اپنی دوکان کے لیے کپڑا خرید نے امرتسرا یا تو لالہ دُئی جند نے اسے را لؤ کے لیے حبُن لیا اور گوریال بہا جن کو امرتسہ کی ماد کر بیٹ سے اثنا سامان اٹھوا دیا کہ اکھنو رہوں ہا جہوں کے بھی کسی بڑے سے بڑے وور را نو کے پاس اتنا سامان نہیں تھا۔ اس رات دونوں باپ بیٹا لالہ دُئی جند کے بہان رہے اور را نو کو جھیوڈ کر گھر کی سب لڑ کیول نے بر بھیو دیال بہا جن کی جی بھر کر سیوا کی اور اُن کی ماں نے اسے اگل صبح ایک سیوا یک رود اے کی وداع کیا۔

 کا بڑا غم نھا اور اس لیے وہ اس ٹری طرح رور ہی تھی۔ دانو کے جانے سے مبیلے اس کی جموعی مہن نے اُس

رِيُّو ٱنے والاہے جار دن کے بعد ہُ<sup>ا</sup>

"بال"

" اس سے کیا کہوں ؟"

" كجومت كبنا"

" وه مهان لينه آرباسے <u>"</u>

«كېه دينا دا نومرگئي <sup>په</sup>

" يه كيسے كہول كى يا

"بس ببي كہنا۔"

"اس كاخطاس لُوٹادينا"

"تمهارا يته بو چھے نوع،

«مت بتانا وه کهبی اکھنورا گیا تومیرابطرابی غرق ہوجائے گا۔' بات کا یہ آخری حصت بر محبود مال مهاجن نے سُن نیاتھا۔

"كس كابيراغرق مورياسية

"ميرا" رانو كي حَبِونْ بنبن نے كھِلكِهلاكرجواب دياتھاا ور كھر كرے سے باہرنكل كئتھى اورىر بمجود يال مباجن فاموشى سے اُداس دانو كونهارے جارباتھا- رانواب اكھنوراً كرسمي امرتسرمهيل گئي.

آبین زندگی کاوه باب اس نے بندکر دیا۔ جواس کی زندگی کا بڑا ہی در دناک باب تھا۔ یہ اور بات تھے کہ مجمی دردی کوئی ملی سی لہر حیاب کے بان میں گھل کراس کی آتماسے اسکواتی تواس وقت اسے ایسانگنامیوه اسرسے یاؤل تک درد کے گہرے یا نیوں میں ڈوب رہی ہواور کوئی اسے سنجها سنے والانہ ہو۔شادی کے بعد کئی برسوں تک اس کی گلی کا وہ خوبصورت برہمن برگاسکی نیندیس حرام کرتا ریا۔

اس دوران بر معود بال مهاجن كے باب كانتقال بوگيا اوراس فے كيرے كا كاروبار هيواركر

جموں میں او سبے کی حادروں کا کوٹہ لے دنیا اور میڈ گرا وٹڈ کے سامنے بیلیے بنانے کا ایک چھوٹیا سا کا رفاق لگاليا عب سے اسے بيد منافع بونے لگا۔ وہ اس دوڑ میں شامل ہوگیاجس کا مفصد کہیں نہ کہیں ببهونج جانا بوناسے۔

كئى سال بالنجد رسنے كے بعد اور اس كاقصور واد اپنے فاوندكو طحمبراكر اور تلخ باتوں كى بوتھا

كركة تفك جلن كے بعد وانوسے ايك مخرود ساسانو لے دنگ كابيا بيدا ہوا۔

اس روز رہ مجبود مال نہاجن نے اپنے کا رفانے میں کام کرنے والے مزوروں کو لڈو بانٹے' اس لیے کواتنے برس کی جو تہمت اس کی بیوی نے اس براگائی تھی وہ آخر غلط نابت بہوئی تھی۔ ائسے لگا جیسے اس برکئی برسول سے جھوٹی عدالتوں میں جومقد مدھل رہاتھا' اُسے ہائی کورٹ نے فارچ کر دیا تھا۔

جب بیجے کا نام کرن سسکار ہوا تو را نو نے اس کا نام برج موسی رکھا۔ کیوں کر مہی اِس برسمن لا کے کانام تھا جسے اس نے شادی سے سہلے بیا رکیا تھا۔ جب ہون کنڈ میں جلتی سامگری کوساکھشی مان کروہ بر کھو دیال بہاجن کے ساتھ کھیرے نے دہی تھی اس وقت کھی اس کی أنهون كيسامني برج موس بي شها الهنورسي برات كركيا اس كى برا درى كا بهاجن لركائبين جسے اس کے مال باب نے سیند کیا تھا۔ بر بھودیال بیٹے کا نام کیواور رکھنا چاہتا تھا نیکن دانونے منع كردياتها كامياب مردك بتحفي كالمرى ايك ناكامباب عورت كى يديها بالمرى كامياب معى-

کچھا درسالوں کے بعدریم مودیال مہاجن کسی سے بارٹر شِب کرکے دہلی میلاآیا، جہاں اس نے جوتوں کی فیکڑی لگالی۔ رُوس سے اُسے کئی لاکھ جوتوں کے گئی آرڈور ملے اور پر بھو دیال نہا جرف دو برسول میں ہی تھے تی بن گیا متھرا دو ڈر برفررنڈر کا لونی میں اس نے اپنا مکا ن تھی بنوالیا ۔انس كاكارغانه تعبى فرمديآ بادمنين تهجاجوومال سيرمبهت نزديك تمهاا وركارسي جاني ميس بيس تحييس منث سكتے تھے۔اسى دوران أن كے ہال ايك المكى بوئى جوصحت مندىجبى تھى اور خوبجد ريت تجھى۔ اس کا نام را نونے چیتنا رکھا سی وہ نام تھا جواس برسمن الم کے نے برسول میلے اپنی کجھی ہونے والى مبتى كالتجويم كبياتهما\_

اب تک دانو کی چاروں مہنوں کی شادیاں ہو چی تھیں اور اس کے ماں باب کا انتقال ہوگیا تھا۔ اُن کے ایک داما دیے ہی لالہ دنی چند کا کار دبار اپنے قبضیس کربیا تھا اور اب چادوں داما دوں میں لگا تار تھبگرا جل رہا تھا۔ را نو کے بار بار کھنے ریجھی ریجھو دیال مہاجن نے

اِس فاندانی تھ بھڑے ہے میں شمولریت نہیں کی تھی اوراسی وجہ سے ان دونوں میں اکثر تسکرار ہو جاتی تھی۔ اتنے برسوں کی قرُنبت اور نظر ماتی اختلاف نے میاں بہوی میں وہ دکھا وے کی حوا ہیں عزت ہوتی ہے دہ تھی ختم کردی تھی۔ زانو کی صحت تھی اب تبہدے جبین نہیں رہی تھی اوراس کے چہرے کی جاذبیت کھی کم بہوگئی تھی۔ دوبچوں کوجہم دینے کے بعدوہ موٹی مجھی ہوگئی تھی۔ اکثر گفتگوسی وه تلخ بهو جانی تھی۔اپنے باب کی جائیداد کے چھر گئے سے ایک دم الگ رسناا ورانس مي كسى قسم كى دفل اندازى ندكر ناائسي بسند نهيس تحفا - ہر دوسرے تعبيرے روز اس بجھے اے کو لیے کراپنے فاوند سے بحث کرنے نگئی ۔ بربھو دیال مہاجن کے سامنے اپنے کا روبا کے بڑنے بڑے مشکے تمھے اس بیے وہ مجت میں کوئی دلجسپی ندلیتاا ور بات کوٹا لینے کی کوشش کرنا تھا۔ایک ون سام کو جائے بردانو نے دوبارہ وسی قصر جھٹر دیا۔

"تم مات کواس لیے ٹال جاتے ہو کیوں کہ جائیدا دمیر سے باپ کی سے ا

"تمہارے باپ کی جا سیداد برلوگ اس طرح قبضہ کرتے توتم کھھی فاموش نہ سیھے رہتے۔ بريموديال مهاجن في دانوكوسكراكرديكاكه شايدبات س مائية

ليكن دانو تُفلاكر ماته ميں بجر ي جائے كى بيالى اس بر تھيكنے كواٹھى۔ بر تھود مال جنگ

کے لیے تیار منہیں تھا۔ وہ ایک طرف ہوگیا۔

اسی لمحان کے دونوں بیجے کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی مال کو اس عالت میں

ایک کامیاب مرد اور ایک نا کامیاب عورت میں جو جنگ نشروع ہموئی تھی اب اس

ىس تىزى آگئى تىمى-

يريمهوديال مهاجن سيحب ميري ملاقات بهوئى توجنك كامحاذ كافى كرم بهوم كاتحفار انہی دنوں میں نے وہ لائن کہیں طبیعی تھی جس سے میں نے اس کہانی کا آغاز کیا ہے۔ اُن دنوں میں کامیاب مردوں کے بیچھے کھری ناکامیاب عورتوں کی تُوہ میں تھا۔ يريجوديال بهما جن لي في تول كي في محرى بي ابني بارتغريث بي حتم كردى تقى اوراس

سلسلے میں محمد سے قانونی مشورہ سینے آیا تھا۔ دہ فرید آباد میں مسلی ولیمان بالے کی فریکڑی لگاما چاہتا تھا۔ اُس کے نٹر کے مرج موسن نے اہکٹر انیکس میں انجنیزیک کی تھی اور سر بھو دیاں جہان

اسى كوالس سيلش كرف كے ليے نئى فى يكٹرى لگانا ھاستا تھا۔ ليكن لرك كواس سى دلچين ميں تھی۔ اُس نے ایک ساؤتھ انڈین کڑکی سے شادی کر انتھی اور اپنے ماں باب سے الگ بہوگی آگا۔ بر تعبود مال مهاجن كواس بات كالبهت افسوس تهاكيول كهاس في متنى تعبى فيُوح بريلاننگ كتهى سبختم ہوگئی تھی۔اس کا پارٹنر مہبت ہی کم رقم دے کراسے فیکٹری سے الگ کرنا جا ہتا تھا اوربه بات اس کے بیر بین نقصان دہ تھی اس کا مطلب تو میتھا کہ نہ تو دہ جُوتوں کی فیکٹری كامالك ديے گا' نہ شيلي ويين بنانے كی فیکٹرى بى رگاستے گا۔

زندگی کے اسی موڑ مربر بھود یال بہاجن مجھے ملائھا۔

مجهدده برافليق اوروضى دارا وي ركا جساينا ماضى يادتها ادروه بينهي بمفولاتها کہ دہ ایک معمولی گھر کا آدمی تھا اور اس نے عنت کرنے کا میاتی ماصل کی تھی۔ وہ میرے یال ایک کلائینٹ کی ٹیٹ سے آمامتھا اور میں نے قانونی مشورہ دیننے <u>کے لیے جوفیس اُسے</u> بتانی ً أس في رًا منظور كراتهمى - وه واقعى ايك كامياب آدى تهاجوا بنى كاميا بي كوقائم ركفناها بتا تعاجب ممبيركى ايك ايك بوسل بي كلك توسي في اس سي بوجها -

" مهاجن ها حب ' آپ کے خیال میں زندگی میں کا میابی بہیں کیسے ملتی ہے ؟'

" اور ؟"

"ستاروں کی مددسے"

" اورسبوی کی مہرمانی سے "

" وہ کیسے ؟"

" اگربیوی معمولی گھری ہے اور اس کی کچھ تمنائیں ہیں تو دہ اپنے فاوند کو سر لمحد إنسیائیر کمے تی رسہتی ہے۔اس کا حوصل نہیں کو طننے دیتی۔

اُس سے دات دن کی فرمانسنیں کر کے اسسے بریشان نہیں کرتی ؟

" وه البینے فاوند کے مسائل عانتی ہے اور ان کا عل تلامش کرنے میں اُکسس کی

مدد کرتی سے <u>"</u> " کسر ہ"

"بیارسے "مدردی سے سکس سے ۔سیکس آدی کی مہرت بڑی کروری سے اور ایک سمحصدار عورت مرد کی اس مخروری کوطاقت میں بدل دیتی ہے۔" حب میں نے بیئر کی دوسری بوئل کھول کر گلاس میں بیئر ڈالی اور میرے کلائلیزے نے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا توسی نے ایک اورسوال کیا۔ "اكربىيدى معمولي ككركى زبهوتوكيا بهوتاسي مهاجن صاحب؟" « وہی جومیرے سانھ میوا ہے۔ " بیئر کا آدھا گلاکس مسینہ بر ر کھنے ہو<u>ن</u> بر معدد مال بها من في زور كا قهقه ركاما مجراس في جيب من سي سكريث نكال كرسلكا ما اور ڈھےرسادادھواں کمرے کی فضامیں بھےردیار "آب كي ساته كيابهوا ؟ عي آئي نُو؟" « می آیک معمولی د گانداد کا بیٹیا تھا اور میری بیوی ایک امیرماں باپ کی بیٹی تھی اور مھیر محبت مين زخم كھائى بہوئى تھى \_" ريه كيس علوم بواآب كو؟" «بس ہوگیا۔ آپ میرے دانجاننے کی کوشش نہ کیجئے۔" مجھے لگا کوسی محبودیال جہاجن نے جوبات بے دھیانی میں کہددی تھی اس کی مزرد وضا کرنا اسے گوارہ نہ تھا۔ مجھے اپنی حرکت بیا فسوس ہوا اور میں نے خفت مٹانے کے لیے بیئر کا كلاس المهاكر مونتول سي لكانيا -"میری کامیابی میں میری بیوی کا بٹرا ماتھ ہے۔ 'جي؛ ب<u>ي نے مرف مي</u>ي فنقر حواب دينا مناسب سمجها-روس کی نجی فرسٹریشن، میری رُوح برکورٹے سکا لگا کر مجھے دربدر معنکاتی رسی۔ «اس کی نجی فرسٹریشن، میری رُوح برکورٹے سکا لگا کر مجھے دربدر محفظ کی رسی۔ میری ساری دور دیھوپ تمیری ہوی کے تعاقب کی وجرسے تھی۔ میں مھاگیا رہتا تھا اور ده ميرا بيجها كرنى رستى تھى - مي كسى نوكسى منزل براس سيد بهونجا كيراس نے مجھے داستے ميں مهمن أُمِنْ نه دياي<sup>ه م</sup>يمروه فاموش موكيا اور ديپ **پاپ بير بينے ل**كا -"أى كىن اندر سىنددوسك." " این کمنیٹ ؟"

" میں دوڑ دُھوپ اس لیے نہیں کرسکا کہ مری بہوی نہیں تھی '' میری انس بات کا بریحبو دیال مہاجن نے کوئی جواب نہ دیا ۔ صرف ایک ذور دارقہ قہم لگایا حس میں میراقہ عمر بھی شامل ہوگیا ۔ اور سیسیشن سیمیس ختم ہوگیا ۔

میرے قانونی سٹورے سے بیکھبودیال مہاجن کو یہ فائدہ ہواکہ اس کا بارٹنراس کا جنت استحمال کرنا چا ہتا تھا اُتنا تنہیں کرسکا۔ اس کی ساکھ بنی دہی ۔ بیکن اس کا لڑکا برج موسن اس کے ساتھ ٹیلی ویٹرن کی فیکٹری لگا نے بردافتی نہ ہوا۔ بعد ہیں مجھے دیھی معلوم ہوا کہ اس کالڑکا اپنی ہوی کے ساتھ ٹیلی ویٹرن کی فیکٹری لگا نے بردافتی نہ ہوا۔ بعد ہیں محجھے دیھی معلوم ہوا کہ اس کالڑکا اپنی ہوئی۔ انھی کچھ دن بہلے اس نے اپنی لڑکی چیٹنا کے لیے مٹری مونیل کالم میں اُٹر دیا تھا۔ جن لوگوں نے ایک ویشن کی گڑھ کی تھی تھی ۔ نے ایڈ کے دلیں پونس میں اس سے خطوکتا برسی اس بادئی کے بارے میں اسے کچھ مزید تے فقص باات تھوں۔ برمجھو دیال بہا جن اور اس کی بیوی مونیڈی گڑھ آئے تھے۔ یہ کچھ میں اسے کچھ مزید تے فقص باات تھوں۔ دیا تھی برمجھو دیال بہا جن اور اس کی بیوی دانو چرکھ میں معلوم کرسکا میں نے اسے نکھ دیا۔ اسی کے نتیج میں بریکھو دیال بہا جن اور اس کی بیوی دانو چرنٹری گڑھ آئے تو تھے۔

مہاجن چاہتا تھاکہ وہ لوگ بہلے میرے گھر آئیں اور اس کے بید میریے ہی ساتھ اس پارٹی سے ملیں۔ را نونے یہ تحویز رو کر دی تھی اور بدر اتنے دی تھی کہ لڑکے کے ماں باہب کو اچانک ملنے سے صحیح عالات معلوم ہموسکیں گئے۔ میر بھو دیال دہاجن نے اب اپنی بہوی سے تحرار کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ وہی کرتا تھا جو را نوکہ ہی تھی ۔

چنانچہ دونوں تجائے میرے پاس آنے کے ہوٹل میں علیے گئے اور وہاں سے سٹام کو اٹٹنس سیجڑ میں کہونچے۔اتوار کا دن تھااس لیے دہ لوگ گھرہی برتھے۔جو تفصیلات میں نے مرکھ دیال دہاجن کو تھی تھیں وہ اس طرح تھیں۔

نٹر کے کاباپ او دھم لیورسے تھا۔ جوجبوں سے سہبت دور نہیں ہے اور جہاں آجکل ایک سہبت سٹری فوجی جھپاؤنی بن گئی ہے سے مسلمائی میں اس نے او دھم بور جھپوڑ دیا تھا۔ اُن ہی دنوں اس نے مہاجن فیلی کی ایک سٹر ھی تھی لٹر کی سے شادی کر لئی جو ایک بیرا شوری ٹر کراسکو میں بڑھاتی تھی۔ یہاں لڑ کے کے باپ نے اِنٹر سٹیر اِس ایس سٹر کو رہندار کرنے کی ایک فیکڑی کھول کی تھی اور اب انحقوں نے ایکے ایم ٹی میں ٹر مخیروں کے بُرز نے بنانے کا کام سٹروع کرد ماستھا۔ نٹرکے کی ماں اب بھی ایک برائز بریٹ اسکول میں بٹرھانی تھی ' حالائکہ اس کا <mark>بٹیا اس</mark> ملازمت کے خلاف تھا۔

شام کو حب بربھو دیال مہاجن اور اس کی بیوی دانو لڑکے والوں کے گھر بغیر اطلاع کے سہونی تو اُن کے تو بغیر اطلاع کے سہونی تو اُن کے اس عل کوپ ندیدگی کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ لڑک نے تو اس بات کام بہت ہی بٹرا مانا۔

چائے کے دوران جب گفتگوسٹروع ہوئی تواس میں نیادہ رول رڈ کے ہی کا تھا۔اس کے ماں باپ نے فیصلہ اس رہے ہوئی تواس می ماں باپ نے فیصلہ اسی رچھوڑ دیا تھا۔ لڑ کے نے کہاکہ اگلے دن جبٹدی گڑھ میں رہائشی پلاٹ نیلاً ا ہونے والے تھے۔ اگر مرب جبود مال مہاجن اسے ایک پلاٹ خرید کرد سے سکتا ہے تو وہ اُن کی لڑکی سے سادی کے لیے تیار سے۔

" مگرس اس کے نیے تمار نہیں ہوں۔"

بر مجود مال مهاجن نے جواب دیا تھا۔

"آپ کوربیاں آنے سے سہلے یمیں اطلاع دینی چاسیئے تھی '

" توآپ لوگوں کی میں شرط سے مہاجن صاحب ؟" دانومہاجن نے لڑکے کے باب

" سم نے سب کچواٹر کے برجھیوڑ رکھا ہے !"

اس کامطلب بی ہواکہ آپ تھی جا ہتے ہیں کہ کل آپ کے بیٹے کے لیے ایک بلاط خریدا جائے '' دانو مہاجن نے کہا-

"ميي سمجھ ليجئے"

والوسيس منظور سے "

" ریکن مجھے منظور نہیں بمیری اتنی حیثیت نہیں ہے " بریھودیال مہاجن نے ٹوک دیا۔ " آپ کومیمال آنے سے پہلے آپس میں نیصل کرلینیا ہا ہے تھا۔" اس کا جوا ب

لاکےنے دہا۔

بس بان سبہ بی ختم ہوگئی۔ بی تھود مال دہا جن اور اس کی بیوی مالیوس ہو کر بہوٹل ہے والیس اسکا ہے۔ والیس اسکئے۔

دات کور پھبو دیال مہاجن میرے گھرا یا۔ وہ اکیلاہی آیا نتھا۔ وہ سببت اُداس اورمائیں

لگ رباتھا۔ مجھے بھبی ساری تفصیل سُن کرافسوس ہوا۔ در اصل انہیں لڑکے والوں کے گھر بغیر اطلاع کے منہیں جانا چاہئے نتھا۔

"مىرىبىرى توكسى كى سنتى بى بهين "

"كچەكھى بېوئىلاڭ خرىدكردىينے كى قائى توانىمىي كى رنى بېنىپى چاسىئے تھى۔" "كياكىموں دكىبى صاحب اب تومجىرى نەيادەم كاڭنے كى سىكت تىھى تىمىيى دىسى يە

" آئی ایم سوری "

بیر کھو دیال مہاجن نے ڈرنک لینے سے کھی انکارکر دہایس نے اسے کارسے ہول سے ہول سے ہول سے کارسے ہول سے ہول سے ہول جھوڈ آنے ہوامراد کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ کب اور کیسے اور کس مالت میں ہول سہر نے ہے۔ مجھے معلوم نہیں۔

اگلی منبی آخھ بیجے کے قریب میکھودیال بہاجن کی بیوی دانوبہاجن کا فون آیا۔ اُس کے فاوندکو نیندسی بادٹ اٹیک بہوگیا تھا اور اچانک اُس کی موت بوگئی تھی ۔اس نے مجھے فور اُل بہو کی کے کو کہا۔ بہ حبر سُن کرمیری آنکھوں این آسو آگئے۔

جب میں کارمیں ہوٹس کی طرف جا دہا تھا تو میرے دس میں بار بار سے بات آرہی تھی کہ اپنی بیوی کے دگا مار تعاقب کی وجہ سئے سر مجود بال مہا جن کا میا بی کی دوڑ میں اس شدّت سے مجاگتا دیا کہ اب تھک ہا د کر تحویر ہوگیا تھا۔

موت شایداس کی کامیا بی کی آخری سرل تھی۔

45

## بہلادن

ہم دس دِن کے اسٹڈی ٹُور پرراجستھان جارہے تھے۔ ٹورسٹ بس اسٹل کے بورج میں کھڑی تھی اور ملازم سب کاسامان دکھ رہے تے ۔ انفوں نے محروں سے سامان اکھا کرے ایک جگردکھ لیا تھا اور اُٹھا اُٹھا کربس کی جمت پرجار ہے تھے ۔ میرے سواسبھی اپن اپن چیزوں کی حفاظت کے لیے سامان مے ڈھیرے یاس کھڑے سے بس کے اندر ہندی اور انگریزی میں لکھے ہونے ان الفاظ كوشاً بيرسب ني پڑھ ليا تھاكه مسافراپنے سامان كے خود ذمه دار ہوں كے سب ابنی این ذمه داریان خودسبنهال رہے ستے اور ایک بیس تھا کہ اپنی ذمه دا ریوں کا خیال سے بغیر کیٹ ہے پاس کھڑا سگریٹ بی رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ آج سے دو مین میلے کی بات ؛ جب سی سریناگ میں شامل ہوئے تے لیے پورے بیس دن اسی ایک فاتون باسٹل سے کیٹ سے باہرنکل دہی تھی۔ میں نے ایک اُجٹی سی نظراس پر ڈوالی اور ٹیکسی پورچ میں آکررک گئی۔میر ، نے شیکسی کاکرایہ دیتے ہوئے فیر امادی طور پر گیاف کی طرف دیکھا۔ وہ خانون بجائے گیاف سے باہر جائے کے اندریاٹ آئی اورمیرے قریب بہنے کر بغیرسی سمی تکلف کے بولی۔ " تو آفرات آبي کے ا ال جي معظم ا

یں اینا تعارف کرانے رگا تو اس سے بات کا ف وی -

" بین آپ کو جانتی ہوں ۔ لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا ہے کہ آپ اپن تصویر سے کہ آپ اپن تصویر سے کہ آپ اپن تصویر اس کہیں زیادہ مشکل فن ہے ۔ اس حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ یہ کہم کر وہ مسکرادی اور بین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے دگا۔

۔ ڈرائیورے سامان اُتار کر پورچ میں ایک طرف رکھ دیا اور سلام کر سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ لمح بھر میں ٹیکسی ہے لیٹل کے گیٹ سے باہر نکل کئی۔

"آيكاتُ نام ؟ " يس ي يوجِها-

" بندی کو زمیت کہتے ہیں " مجھے آپنے عام سے سوال کے اسنے خوبصورت جواب کی توقع دستی ۔

" كہاں سے تشريف لائى بين آپ ؟"

" أندهر برونش سے -

حيدر آباد يس كام كرنى بول "

" آپ تو جاري تقين کمين ؟ "

" سيكچر الين لركرنے جارى مى . كتب كودىكھ كررك كئى سبھى جلے كے ہيں - اسس وقت باسٹل بين كوئى نہيں ب

" ميرك سامان كاكيا ، دگا ؟ "

" النازم لے آئیں گے آپ آئے "

اس نے مین اینظر نیس کا دروازہ کھولا اور میں اندروافل ہوگیا میرا برلیے جیس

اش نے اٹھالیا تھا۔

" آپ يے كيون لكليف كى ؟"

" اس ليے كرآب اس سے بي رہے تھے!"

وہ میرے ساتھ اس کرے ہیں آگئ جو میرے میے ریز روسھا اور مجھلے بیس روزے

میرانتظار کرد با متھا، اور بھروہ باہر چلی گئی اور متھوڑی دیر کے بعد ہاسٹل کے دو ملازم میرا سامان اُٹھالا ہے ۔

" پائے بیجے گا ؟ " اس سے پرچھا۔

" مل جائے توصرور پیوں گا "

" جاؤ جائے لے او " اس سے ایک ملازم سے کہا۔

ہم ترسیوں میں بیٹھ گئے۔ میں نے جیب سے سٹریٹ نکال کرسُل گایا۔

" كتنا انتظار دكهاياكب ي يس تواب كي مان كو "

اس مے جملہ ا مکل چھوڑویا ۔

"روحیکی تھی! " میں نے جُملہ پوراکیا۔

" اوركيا - يهان تو دهنگ كا ايك بهي اومي نبين - يه بيس روز بيس سال معلوم

الوسے إلى محق !!

اور بھر زینت ٹریٹنگ کورس کے بارے میں 'روزمرہ کے پر دگرام کے متعلق اور کچھ متفرق معاملوں کے سمبندھ میں باتیں کرتی رہی ۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ میری فاطسر اپنے لیکچرس کررہی ہے ۔ ر

"اب آپ سيگيرالين لي يحية ، مين چائي يون كا "

" تو اپ بہیں چا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جائے بی اوں "

" ميرايه مطلب نهين تفا "

المحر بھر کورک کراس نے کہا۔

" ہے کئی روز کے بعد تو چائے پینے لگی تی !!

" کیوں ؟ - مردوز چائے نہیں پتیں آب ؟

" پیق ہوں لیکن اکسیلی جب تک کوئی ساتھ ند ہدمجھ بائے کا لطف نہیں آتا!

" وهرسارے لوگ ہیں بہاں تو!"

« إِن عُورَلُوں اور مُردول إِن اليَّا لِيَّا اليَّا اليَّا اليَّا اليَّا اليَّا اليَّا اليَّا اليَّا

سبی اکیلے ہیں۔ ایک دم سنسان اور دیران کھنڈروں کی طرح بے جان اور بے حِسِہ ا اِن سے بات کرو تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی گنبد میں بول رہے ہوں۔ صرف اپنی ہی اوا زسنائی دیتا ہے۔ پہلے سے زیادہ اونچی اور بھٹی ہوئی ۔ اپنی ابھی بھی بات کا مزہ جاتا رہتا ہے ہے

النام جائے ہے۔ آیا۔ جوان سالڑکاہے۔ نام ہے غریب چیندکانگڑہ کارہے والا ہے۔ گوراچشا رنگ اور معصوم چہرہ۔ یوں ہی مسکرائے جاتا ہے۔ پہاڈوں میں دیم والے مفلوک الحال لوگوں کی طرح جوہنے ہیں توان کی آنکھوں سے پائی دسنے لگتا ہے جن کے گورے چہرے فرال ارسیدہ درختوں کی طرح ہیں، جو کسی آنے والی بہارے انتظاد میں سرنگوں ہیں۔ جانے وہ بہاد کے انتظاد میں سرنگوں ہیں۔ جانے وہ بہاد کب آئے گی۔ جانے بھول کے کھلیں کے دکھیاں کر جہوا کی اور کا اس سربر پتوں سے کب بھر جا کیں گی اور کب ان کی چھا وَں میں بدی کے درختوں کی ٹہنیاں سرسبر پتوں سے کب بھر جا کیں گی اور کب ان کی چھا وَں میں بدی کے درختوں کی ٹہنیاں سرسبر پتوں سے کب بھر جا کیں گی اور کسال کی جھا وَں میں بدی کے درختوں کی جا کیں گی اور کرو اسٹیں گا کئیں گی :۔

میرے مجوئب بہار الگئ ہے اب تم بھی اجا قر۔

میں اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے دینے جلائے کب سے تمہادا انتظار کردی ہوج آجا وَ میرے مجوب -

كبيس يد سبار بهي رواه كرنه جلي جاسي -

یں نے یہ سب کھ سوچتے ہوئے فریب چند کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بیاد مسکرا ہوٹ سب اپنے شرع کو جگر گانے کی کوشٹ کر رہا تھا' جیسے شرع کا اپنی بیاد مسکرا ہوئ سے اپنی ہوئی روشنی سے ڈھلتی ہوئی رات کے گیسوؤں کورڈن کررڈن کررہا ہو۔ غریب چند چلاگیا۔ اور ایس کے ساتھ ایس کی بیاد مسکرا ہمٹ بھی چلی گئی۔

میرے ساسنے گرم گرم چلئے کی پسیالی رکھی تھی۔

" پائے لیجنے " زمینت نے بیالی بڑھاتے ہوئے کہا۔

" نُمنْ كريه "

<sup>&</sup>quot; پلے پسندآئ ؟ "

" شكر ذرا زباده ہے "

" میں نے تو ایک ہی چیج ڈالاہے "

" توسيم گھايا زياده بوگا "

زينت مسكرادي - مين مجيى مسكراديا -

ہم چاتے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے ۔ ایسے جیسے دنیا بھر کی باتیں آئی ہی خم مے کرڈالنی ہوں۔ جیسے اس کے بعد ہم دونوں ملیں گے ہی نہیں بھیے آئے کا دن ہماری طاقت کا بہلا دن نہیں بلکہ آخری دن تھا ۔ آغاز اور انجام دونوں ہی عجیب ہوتے ہیں دونوں مور توں میں من بے عین ہوتا ہے۔ ایک دھر کا ساچشار ہتا ہے ' رُوح کے کسی نامعلوم کو شفے کے ساتھ یکن اس کی بھی این اسمی ہی این اسمی جو کہ ہوتی ہے دندگی میں ۔

" آئے آپ کو دیکچر بال اور لائم ویری کی طرف لے چلوں " چائے بی چکنے کے بعد زینت ہے کہا۔

" کھ دیر ارام کر اوں تو کیا حرج ہے ؟"

" بنج سے بعد آدام کر سجے گا "

زینت کرسی سے اسٹی اور مجھے بھی اُٹھنا پڑا۔

ر بینگ سنٹر اسٹل سے زیا دہ دور نہیں تھا۔ ہم کچھ دیر میں وہاں پہنی گئے دیگیر ابھی ابھی نتم ہوا تھا۔ اور سبی لوگ لان میں گھوم رہے ستے ہم دولوں کو دیکھتے ہیں ب کی انھیں ہم پرم گئیں۔ جب بک ہم دولوں ان کے نزویک نہ پہنی گئے وہ سب ہمیں ایک عجیب انداز سے دیکھتے رہے جس میں چرت، حسد ، اشتیاق اور بے نیازی سب بچھشاں تھا۔ قریب بہنی کو زمینت سب سے میرا تعادف کر اسے سکی ۔ تعادف سب بچھشاں تھا۔ قریب بہنی کو زمینت سب سے میرا تعادف کر اسے سکی ۔ تعادف کراتے ہوئے دہ فخرادر مسرت محسوس کردہی تھی۔ یہ سب لوگ مہدوستان کے ختلف میں سب کی اپنی ڈبان تھی ابیا اوب لھا ، ابی فار ایل انہا اوب کھی ہوئے میں ایک میں اور کالی کھا ہے تھے۔ سب براہنے اپنی فار ایل انہا اور کالی کی چھا ہے تھی۔ سب براہنے اپنی فار ایل انہاں اور کالی کی مقالی ہوئے۔ یہ رام مورتی ہیں ۔میسود کے رہنے والے ۔ قدچاد فٹ کھھ اپنے ۔ دُورسے کسی ملال اسکول کے طالب علم نظر آتے ہیں ۔ آواز بھی قد کی طرح کم اونچی ہے ۔ یہ بیت کیرل سے آتے ہیں بشکل وصورت سے کمیونسٹ نظر آتے ہیں ۔ لیکن میں پیچ نیشنلسٹ میں نظر آتے ہیں ۔لیکن میں پیچ نیشنلسٹ میں نے کمیونسٹ حکومت کی بات کی تو اسموں نے اس کی ایک سوایک برائی انگوائی مشروع کردیں ۔

یہ ہیں چٹو پادھیائے مغربی بنگال کے رہنے والے عمر بجین سے قریب ہے الگھے میں دار دیجئے جھوں سے الکھے میں اس عمر میں میں ریٹائر ہونے والے ہیں ۔ ان تو گوں کی داد دیجئے جھوں سے استحیال اس عمر میں بھی ٹریڈنگ سے یہ بھجوایا ہے ۔ سب انھیں داد اسکتے ہیں ۔

یکھانڈیکر ہیں۔ مہاراشٹر سے پدھارے ہیں۔ چھانیا اورکُٹری ہروقت جیبیں
دکھتے ہیں۔ اب بھی چھالیا کُٹرد سے ہیں اور بے مطلب مسکرائے جاد ہے ہیں بسکران میں بھی کچھنہیں۔ نالی مسکراہٹ ہے۔ بغیر کسی جذبے ہے۔ ایکدم بے جان اور مرک ہُونی میں بھی کچھنہیں۔ نالی مسکراہٹ ہے۔ بغیر کسی جذبے ہے۔ ایکدم بے جان اور مرک ہُونی میں بینایک صاحب ہیں۔ اُڑیسہ سے قب نمی علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آدی واسیوں کی کُندہوچی کرختی اب میں اُن کی شخصیت ہیں ہے۔ انگریزی بولتے ہیں توکسی اور ہی زبان کا گُان ہوتا ہے۔

یر ستری ور ما بیں ۔ راج تھان سے آئے ہیں ۔ بالکل گو کے سمان - بہر ست ہی ستریف اور سیدھے دلگا ہے کوئی سجی ایمنیں اہمیت نہیں ویتا ۔

ادریہ بیں مسر گوڑ ۔ گورے جے نوجوان ، بہار سے سمبندھ ہے اِن کا ۔ پان کھا کھا کہ دانتوں کا ستے اِن کا ۔ پان کھا کھا کہ دانتوں کا ستیا ناکس کررگھا ہے ۔ دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے جیسے دہ اس ماحول کی سے نہیں بلکہ ذنرگی سے بھی غیر مطمئن ہیں ۔ کچھ سناب سے ملکتے ہیں بلیکن فوراً کیا اندازہ مکا یا جاسکتا ہے ہ

اُدھر کونے میں دو مہلا میں کھڑی ہیں. وہ اِس طرف نہیں آئیں۔

بکہ ہمیں دیجہ کر ادر بھی سِمٹ گئی ہیں، جیسے بہت ہی بے نیاز ہوں میکن اخسلان کا تقاضا ہے کہ زینت مجھے اُن کے پاس بے جانے سو دہ مجھے لے جاری ہے۔

ہے ہیں مس بابٹ ، سَوراشٹر سے آئی ہیں۔ بال بہت ہی لمبے ہیں مس صاحبہ کے۔ لیکن دانت نا ہموار ہیں۔ اگر مسکرائیں نہیں تو مجموعی طور پر امپرشن بڑا اچھار ہما ہے۔

لیبن داست با ہوار ہیں۔ اس مرای می دو حول سعید پر بان اور زردے کی بہت تونین یہ ہیں مسز جیٹر جی عمر اور رنگ دو لؤں بکے ہیں۔ پان اور زردے کی بہت تونین نظر آتی ہیں ۔ اس وقت بھی کیتے رنگ سے ہونٹوں پر بان کی لالی مہک رہی ہے۔

" ويرى كليد كوبيوميك يُوااسبهى في كما ب-

یسب ہوگ تعلیمی اُمور کے ماہر ایس اور این ایسی ریاست سے کچھ ماہ کے لیے
یہاں اسٹے ہوئے ہیں ۔ بھرالگ ہوجا میس کے ۔ کون جانت ہے، زندگی میں دو بارہ
ملاقات ہویا نہ ہو لیکن اس سے اضوں نے مجھ سے مل کر توشی کا اظہار کیا ہے ۔ یہ
ان کی مہر بابی سے ۔ ورنہ اس دُور میں کون کسی سے مل کر حقیقی طور پر خوش ہوتا ہے اور یہ
بھی و توق سے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ انھیں مجھ سے مل کر واقعی مسرت ہوئی ہے یا انھو

ي صرف افلاقى تقاصم بى بوراكيا م

سیکی بیں ان کی نیت بر کیوں کئے ہر کروں بسبی اچھے ہیں اور اس وقت نوبھورت
لان بیں کھڑنے رنگ برنگے ہیودوں سے گھرے فروری کی نرم دھوپ بیں اور میں اچھے
لان بیں کھڑے رنگ برنگے ہیودوں سے گھرے فروری کی نرم دھوپ بیں اور میں اچھے
لاک رہے ہیں ۔ انسان کو اچھا یا بھرا اس کا ماحول بنا تا ہے ۔ اس بیں بذات نحود اچھایا
بھرا ہونے کی صلاحیت نہیں ۔ اچھا مجھلا آدمی گھٹیا ماحول بیں اپنی اچھائی کھو بیٹھنا ہے
اور نکھرے ہوئے نوبھورت ماحول میں ایک بُراآدمی میں اچھا بن جا تا ہے۔ انسان کو برکھنا ہی ہے کارہے جوجیسا
یر کھنے کے لیے کوئی جی قابل اعتبار کسوٹی نہیں ۔ انسان کو برکھنا ہی ہے کارہے جوجیسا
ہے اسے واپسا ہی رہے فود آل کے انہا دی اور میں یا کمزور پہلو خود ہی سامنے
ہے اسے واپسا ہی رہے فود آل کے انہا دی اور میں یا کمزور پہلو خود ہی سامنے

میں کیوں کسی کے باد سے میں سوچوں ؟

زین ساتھی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہوگئ ہے اور میں مردول کے گروپ کی

طرف لُوث آيا أون .

"كب تو و بل سے بهت نزديك بين ؟ رام مورتى ي إوجها-

" . جي بان "

" آپ تو برسفت اپنے گفر جا سکتے ہیں ؛ یہ کھا نڈیکر کی آواد ہے .

" بم تواین گرون سے بینکرون میل دور بین ، مشریشنایک کهدر سے این-

" اوريهال كابوا إجهانا بي بعي واداكم رب يي-

معلام ہوتا ہے جیسے ہندوستان کی راجدھانی بین ایک نہایت ہی اچھی لوکیلیٹی بیس رہ کربھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ سب کو گھروں کی یا در سابی ہیں۔ سب کے بیت ہیں ، بیویاں ہیں۔ دشتہ دار ہیں اور اب دہ ان سے دُور ہیں توان کے من بیں چُبھن سی ہوتی دہتی ہے اور اِدھر ہیں ہوں کہ خانہ بدوشوں کی طرح جگہ جگہ ڈیرے ڈالتا پھڑا ہوں ۔ جہاں چھا وَں ذرا گھنی دیجیتی سستالیا۔ تھک گیا توکسی سنگ میل کا سہادا میکر بیٹھ گیا رہے طینے لگا۔ لگتا ہے جیسے ہوہ تیاگ رہا ہوں ۔ لیکن اپنی شخصیت کا موہ بڑا ہرا ہوں ۔ جہاں بیٹر طینے لگا۔ لگتا ہے جیسے ہوہ تیاگ رہا ہوں ۔ لیکن اپنی شخصیت کا موہ بڑا ہرا ہوں ۔ بیٹن اپنی شخصیت کے وقار کو تھیس نہ لیگے ۔ لگاؤ تو ایک ہی قسم کا ہوسکتا ہے لیکن بیٹ تو نہیں کیا جاسکتا ۔ تقسیم نہیں کیا جاسکتا ۔ تسیم کیا جاسکتا ۔ تبیم کو اپنے گھروں اور اپنے ماحول کی دولوں ہی کوئ کرے ۔ اس کا فیصلہ کون کرے ؟

زینت مس بایٹ اور مسز چیڑی کے ساتھ کھڑی ہنس رہی ہے۔ دونوں نے الن میں ایکے ہوئے میں ورڈر کر جوڑے میں لگا لیے ہیں میں بایٹ نے جب زینت کے جوڑے میں ہیں ہوں تا اللہ میں ہیں گا یا۔ کوڑے میں نہیں لگایا۔ رینت نے جوڑے میں نہیں لگایا۔ زینت نے جوڑے میں بھول کیوں نہیں لگایا ؟

کھانڈیکر چھالیا گرے جارہ ہے اور گوڑ کہدر رہا ہے کہ اُس کے سگریٹ حتم ہوگئے ہیں۔ ہیں نے جیب سے سگریٹ نکال کرآ فرکیا ہے لیکن اُس نے انکار کر دیا ہے۔ " یں سگر ٹیوں ہیں صرف سٹیٹ ایکسپریس پیت ہوں اور وہ سی میں اسکاج " میں نے سگریٹ کابیکٹ جیب میں ڈال نیا ہے اور اپنے لیے ایک سگریٹ سلگانیا ہے بگوڑ یقیناً سناب ہے۔ میراا ندازہ فلط نہیں۔ وہسکی کا موضوع کہاں تھا بسیکی اُسے تواہی بات کہنی تھی۔

ر رہیں ہے ، اس میں ایک مال کی طرف ہسب اپنی اپن جگہ سے بلنے لگے ہیں مست اپنی اپن جگہ سے بلنے لگے ہیں اور ہال کی طرف جانے لگے ہیں ، ہیں اپن جگہ بری کھڑا ہوں - اور ہال کی طرف جانے لیے ہیں ، ہیں اپن جگہ بری کھڑا ہوں - " ہے ہیں پنجاب سے ؟ " اُس نے پُوچھا ہے - " ہے ہیں پنجاب سے ؟ " اُس نے پُوچھا ہے -

" 13"

" اتنابيك كيون جوائن كيام آپ في ؟"

ررم و ايرمنسٹرينيو اڻرچنين تين ا

مِس سفرن بال كى طرف بڑھ دى بين - يس مجى ساتھ ساتھ جل دما ہوں -

" حيدر آباد كيمس زينت بري ايد مائر رابي آب كي "

" إك الكُرْآف برا ميس ين جواب ديا ہے-

اُدھ سے زینت آرہی ہے۔

" كُدُّ مارنگ مِن شرن!"

" كُدُّ مارنگ - آب سے دائير فرين السكنے ؟"

" ناٹ ایگزیکٹلی اے فرینڈ - ہیروورشپ کاسینٹی مینٹ بئے مسترن " مسترن مسکراری ہے - وہ کرسچین ہے۔ اُسے انگریزی میں بات کرنا زیادہ

ا پھالگتاہے، ایسا محوس اوا ہے کہ دہ زینت کو پسند کرت ہے۔

" شی إز اے گُدُ گرل "

" آل گرنز آر گُذُمِن شرن بری بات شن کرمِن شرن زور سے بہنس دی ۔ سب لوگ میچر مال میں بیٹھ گئے تنے ۔ یہ شاید اتفاق کی بات تھی کہ دیوا کے ساتھ والی فطار میں دو کرمیاں ساتھ ساتھ خالی تھیں ۔ میں اور زمینت ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ۔ مس شدن نے لیکچرٹیبل براپن کتا بیں رکھتے ہوئے کہا ا " لیڈیز این ڈھنٹلمین ۔ وی ہیوا منگ اُس اے ری نا وَٹر رائیٹر کیٹ اُس دیل کم ہم". میں سُرن کی بات کار دِعْمل دیکھ ریاتھا۔

زیٹ نے تالی بجانی کچھ تالی اور بھی بجیں۔ لیکن کچھ ہوگ بے جس و حرکت بھی بیٹے رہے ۔ میں نے گوڑ کی طرف دیکھا ۔ وہ پریشان لگ۔ رہاتھا ۔ کھانڈ بکراور ما اُکوئی بھی شاید مس شدن کے پرستاؤسے خوش نہیں ستھے ۔

" آئی ایم ایکسٹر یملی تقینک فُل ٹُو یُو فرینڈز " میں نے کھڑے ہوکر کہا اور اس سُرن نے مسکرا کرسب کی طرف و کھااور کھرسِ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ۔ سکن میں نے محسوس کیا کہ بیبات مٹھیک نہیں ہوئی ۔ کچھ لوگ مجھے غلط بھی سمجھنے لگیں گے۔

سیکن لمحوں کے بہاؤ کو کوئی کیسے روک سختاہے۔ لمحے تو زندگی کی بہت بڑی حقیقت میں ۔ اِن سے کون ٹکر لے سکتا ہے۔ لمحات کے محرا ذُسے سنگیت کی لئے بھی بھوٹ (
سکتی ہے اور طوفان کی گرج بھی اُبھر سکتی ہے سنگیت کی لئے اور طوفان کی گرج وولوں محقیقتیں ہیں کیسی کو دُوسری ۔

پنج کے بعد میں نے زینت سے کوئی بات نہیں گی۔ ابنے کمرے میں آکرسوگیا۔
سوتے میں مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا تھا۔کون
تھا ؟ زینت کے بوا اور کون ہوسکتا ہے ؟ لیکچر اٹینڈ کرنے جارہی ہوگی ۔ مجھ ساتھ
لے جانے آئی تھی بوتا ویکھ کرمپی گئی۔ دستُور کے مطابی مجھے اس وقت آزام نہیں کرنا
چاہیے تھا بیکن میں نے زیردستی ہی پیچوٹ لے لیتی ۔ دستورکے مطابی کام کرتے
کرتے آدمی تھا کیجی تو جاتا ہے بیکن یہ قاعدے قانون ہیں کہ کمخت کھی نہیں تھکے۔
اپنی برتری منوائے ہی جاتے ہیں ۔

ب شام کو جاگا تو و بسے ہی بستر پر پڑے پڑے انوبار دیکھنے لگا جو صح خریدا تھا۔ فرسٹ پیج پرخان بادشاہ کی تصویر تھی ۔ جلسے کوخطاب کر رہے تھے ۔ میں سے اس فقر کو پہیں برس بہلے دیکھا تھا۔ کٹنا فبلال نظا اُس کے جبرے پر ادر اب دہ کتنابدل گیا

```
تھا سکن اُس سے اصول وہی ستھے۔ پیغام وہی تھا ، اہنسا ، اتحاد اور بھانی چارے کا سبت ۔
                                          دروازہ کھلا ہے . زینت ہوگی۔
                                                  نہیں غریب چند ہے۔
                             " مس صاحب نے ڈایٹننگ ہال میں بلایا ہے "
                                                     " کے کے لیے "
                                         " كهد دو مجھے چائے نہيں بينا ہے"
 " اچھاصاحب! " غريب چنداين بيارسكراسك كومزيد بيار بناتے ہوئے چلاگيا۔
                                                      يكي لمح كروكي-
                                                       درواژه مچرکھلا۔
                                                      زینت آئی ہے۔
                                مجھے آج مجی چائے اسلے ہی پینا ہوگی کیا ؟"
                                                            " Jus ? "
                                                 " آينين آيع گا؟"
                                " چاد کنا الله بلیس میں کہیں چائے بئیں گے "
ہے۔
کچھ دیرے بعد ہم دولوں کنا یہ بیس کی طرف جل دینے اور زینت کی چائے میر
```

کی دیرے بعد ہم دولؤں کا طبیس کی طرف جل دینے اور زینت کی جائے مین کی میں دینے دیرے بعد ہم دولؤں کنا طبیس کی طرف جل دینے اس انڈیل دیا ہموگا۔ پر بیٹری مشنڈی ہونی رہی جسے بعد میں کسی ملازم نے اشھاکرواش بیسن میں انڈیل دیا ہموگا۔ بس میں میٹھے ہوئے زینت نے پوچھا۔

" میرے بلانے پر آپ سے اس کمی سے جواب کیوں دیا تھا ؟ " یہ زینے کتنی صاف دل ہے۔ نہیں چا ہتی کہ کہیں بھی غلط فہمی کی کوئی پرچھائیں وہ جاتے۔ بڑی سینسی ٹوہے -

" يس في ما حول مع جلدى مجمود المهال الرسيم المرابع إدجا ما جوب المرابع

" سیکن مجھ سے تلخ مذہ ہواکریں " اُس نے میرے بہلویس بیٹے ہوئے بڑے پُر اثر اندازیس میری طرف دیکھا۔ جیسے اُس کی اوازیس اُس کی رُوح کی اواز شامل ہیں۔

" مجھے افسوس ہے۔ آئندہ ایسانہیں ہوگا "

میرا جواب شن کر دہ بیمول کی طرح کھل گئی ۔ ملکے سے سبز رنگ کی ساڑھی میں لیٹی دہ موسم سے رما میں کھلنے والے بیمولوں کی ایک کلی لگ رہی تھی ۔

الیمبیسی آستوران بیس گئے مجھے ایک زمانہ ہوگیا ہما۔ اُن دنوں میرا شکانہ یہ سیتورا ہم کے ایک زمانہ ہوگیا ہما۔ اُن دنوں میرا شکانہ یہ سیتورا ہموا کرتا ہما ، جب یو نیور سٹی کے بچھ لوگ میرے ساتھ ہُوا کرتے ہمے ، کچھ حیین لوگ جب سے وہ بچھڑے ہیں ، بیس نے ایمبیسی ہیں جانا چھوڑ دیا ہے ۔ آج ایک زمانے کے بعد زینت کے ساتھ اندر داخل ہو نے کے لیے جب دروا زے کو دھکیلا تو میرے ہاتھ کا نب گئے ۔ میزیں ہمری تھیں ۔ ویسے ہی جیسے آج سے چار برس پہلے بھری ہوتی تھیں ۔ کا نب گئے ۔ میزیں ہمری تھیں ۔ ویسے ہی جیسے آج سے چار برس پہلے بھری ہوتی تھیں ۔ لوگ بدل گئے ہیں ، لیکن جگر دہی ہوتے ہیں ۔ منزلیس نہیں بدلتیں ۔ آنے دالے بدل جاتے ہیں ۔ میں ہال سے گزر کر سیڑھیاں چڑ ھے ہوئے اُوپر چپا گیا ۔ زینت میر ہے ساتھ تھی ۔ کونے والی جگر جہاں میں بیٹھا کرتا تھا، فالی تھی ۔ اوپر چپا گیا ۔ زینت میر ہے ساتھ تھی ۔ کونے والی جگر جہاں میں بیٹھا کرتا تھا، فالی تھی ۔ کونے والی جگر جہاں میں بیٹھا کرتا تھا، فالی تھی ۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے ۔ ایک پرانا ہیرا ہیم سے آئے دولا۔

" بہت واؤل بیں آئے صاحب ؟"

" بيس بابرجلا كيا تفا " بيس ي حبوك بولا سكن أس ي إلى مان ليا -

" پُرائ براوگ سب چلے گئے ہیں - ایک میں رہ گیا ہوں "

" كمال عِل كُنَّ سب ؟" مين ع يوجيا.

" دوسرے ،ولوں میں برا کری کرنے "

" ہارے یے چائے لاد اور کچھ کھانے کو بھی ا

" اجهاصاحب " بيرا جلاكيا-

اُس کے جانے کے بعد میں ایکدم فا موسٹ ہوگیا۔ اسی جگر پر ہم سب اکتھا بیٹھا کے تے ، آئ سے جا اور لوگ کہاں سے کہاں

بہنے گئے ہیں۔ ایک پیں ہوں کہ ماضی کے تصور کو جیوڑ ہی نہیں پاتا۔ یہ سباس جرکھی بڑا نازک اور خوبصورت بواكر اتها اب بالكل يوث چكام تار الاك بورام بيكن مي إس اب بھی آنار کر نہیں بھینک و ہا۔ کتنا ماضی پرست ہوں۔ چیتھ وں کوکب تک سینے سے لگائے رکھوں گا۔ اسے پھیناک دینا چاہیے۔ اب اس میں کھ مھی تو نہیں رہا۔ "كياسوچ دے بين آپ ؟ " زينت نے بڑى مدھر آواز يس يُوجِها-كيا جواب دون أسع - يدكيا سكى معرى - چندگفنتون كى تو جان بهجان مع اسع پرسینان کرنے کا کیائ ہے جھے ؟

" كورى تونهين سوچ رها يسوجينا بيكار ،

" كنگى ب آپ كياس ؟ بال شيك كريجة كا - بُواس سب بحر كن بين ا میں نے جیب سے منگی نکال کر بال مٹیک کر لیے۔

" شيكرية! "

" بس إسى طرح ابنا ذهن بهي شهيك كريجة - ذهن مين شكنين بهون توسوچ كا انداز

بكرها تاب

زینے کی بات سن کرمیں سے بڑی شکر گڑار نظروں سے اس کی طرف و کھا کتی سجھ دارلڑی ہے۔ اُس نے نظری جھکالیں جیسے محسوس کرری ہوکہ اُس فے ضرورت سے زیادہ بڑی بات کمددی می ربات واقعی بڑی می اور کھنے کا ڈھنگ بڑا خوبصورت سے ا بيرا چائے لے كرا كي اور بل مجر ميں سادا سامان ميز برسجا كر جلا بھى كيا۔ میں نے سکریٹ سُلگایا اور زیزت چائے بنانے سگی۔ كيانېنت من ميرى فريني كيفيت كاندازه سكاليا تفا ؟ شايد سكابى ليابو شايد

غلط بوأس كا اندازه -

اس کے بعد ہم دو نوں میں سے کوئی بھی نہیں بدلا۔ فاموشی سے چائے ہے اسے کھ دیر کے بعد زینت بولی ۔

" جب آپ محد سے بور موے دلیس تو محے کہد دیا کریں "

یں اُس کی بات سے چونک اُٹھا ۔ کتنا غلط آ دمی ہوں ۔ کئ دفعہ نو جیموٹی چوٹی بالقر کا بھی دھیان نہیں رکھتا ۔

" اکیلے، منے کی عادت اس قدر بی ہوگئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بیٹے ہوئے بھی خود کواکیل محسوس کرنے لگتا ہوں اور اپنے آپ میں کھوجا تا ہوں "

" ليكن دوسرول كے ليے يه انصافى بھى موسكتى سے اور برا مانے كى وجر بھى "

" ناانصافی توخی رکیا، موگی بیکن بُرامانے کی بات غلط منیں "

" محص سے ایت لکف برت کرخود پریشان ،وں ، یہ مین نہیں چا،تی - مجھ آب

صاف صاف كب دياكري "

" نوے فی صدی عور تیں بور ہوئی ہیں لیکن آب اُن میں سے نہیں ہیں - ایسی جلی ملکی مان مکتی باتوں کو سوچنے میں خراب مذکر د- آؤ جلیں "

میں سے بل اداکیا بیرے کوٹپ دیا اور ایمبیسی سے با ہر چلے آئے۔

" كمال يليه كا ؟ " ميس يرجيا-

" میں دہلی سے زیادہ واقف نہیں۔ جہاں جی چاہے علیے "

" پکچے طبیں ؟ "

" نہیں۔ ہے مجھے کچھ کت بین حرید دیں۔ یہاں صرف ایک ہی موصوع پر کتابیں پڑھتے پڑھتے تو وہاغ خالی ہوجائے گا ہے

" انگریزی کی کت بیں بسند ہوں تو میہیں سے خرید لیتے ہیں یا

" نہیں اردوی کت بیں خریدیں کے يا

ہم دولوں گھومتے گھامتے جامع مبدے علاقہ میں چلے گئے۔ اُدو کی جوکت ابیں زینت نے بہت کا شاہد سخا کہ زینت رئین دہ خرید لیں ۔ کنا بوں کا انتخاب اس بات کا شاہد سخا کہ زینت ایک سُلجھے ہوئے مذاق کی لڑکی تھی۔ میں اس طرف بہت دلوں بعد آیا سخا بہ کھ پُرائے دوست بھی بل گئے۔ کچھ دیر اُن سے ملاقات رہی ۔ ادب اور فن کے بارے میں گفت کو ہوتی رہی۔ دوباں سے فارغ ہوکر ہم بھرکنا طلبیں ہوتی رہی۔ زینت نے گفت کو بیس برابر کا حصد لیا۔ وہاں سے فارغ ہوکر ہم بھرکنا طلبیں

الم كئة كهانابهي وبين كهايا -جب وابس باسطل پہنچ تو گيارہ بح رہے تھے -

جب ہمٹیکی سے باہر نکلے اور چو کمیداد نے گیٹ کھولا تو او پر کے کمروں کی تین کھو کیاں کھلیں اور بھر آیا۔ دم ہی بند ہو گئیں ۔ ظاہر تھا کہ بچھ لوگ ہماری فاطر

این نیندحرام کررے تھے۔

اوريه ہماري ملاقات كا البھي بيبلادن تھا!!

## ایک سویا ہُواشہر

وہ کئی برسوں کے بعدا دھر آیا تھا۔

اسے ایلن سے فوراً ملنا چاہیے۔

جب ده کچھلی باریمهان آبائفا تویه ایک جھوٹاسا فاموش بل اسٹیشن تنھا۔ ایک ہی بازار ایک ہی چھوٹا سا ہوٹل ، بڑا ہی داجی سابس اسٹینڈ لیکن اب نو اس کا رنگ رُوپ ہی بدل گیا تھا۔ يهلعيه صرف ايك تحصيل كابهيد كوارثر مخاليكن اب بهاجل كانيا برديش بن جائے سے تيحسيل بهيد كوائراب ايك صلح بن گياتها. اور صلع بن جانے سے شہر كاسوشل الليس بى بدل كياتها. جيسے سى دفتریس کام کرنے والاکوئ معمولی کلرک کسی مقابلے کے امتحان میں بیٹے اور ایک وم سول سروس میں آجائے اور کھٹ سے کہیں مجسٹریٹ لگ جائے ۔ اس کا سوشل اسٹیٹس و وسرے ہی روز بدل جاتا ہے۔ آدمیوں کی طرح جگوں کے بھی سماجی مرتبے ہوتے ہیں کوئی بہت چھوٹا ، کوئی صرف چھوٹا کوئ بڑا کوئی بہت بڑا۔ اور کوئی وی، آئ ، بی بس جب بازار سے گزری اور اُس نے دکانوں پرنگاه ڈالی اورسڑک کو پہلے سے زیادہ کشادہ اورصاف ستھرا پایا تو اسے سگا جیسے بہجیوٹاسا نا موش ، ا دنگھتا ہوا شہر کب کا دی ، ک<sup>ہ</sup> نی ہے زُمرے میں آجکا تھا ا درا<u>سے خبر تک نہونی تھی۔</u> وہ ہوٹل کے سامنے کھڑا تھا اور قلی اس کا سامان ایک طرف رکھ رہے تھے ،اس نے دونون تکیوں کو فارغ کیا اور وہ اسے سلام کرے چلے گئے ۔ ہوٹل کے کمرے میں وافل ہوتے بی اسے مرے کی کھڑ کیاں کھول دیں اور اپنے سامنے سیلی وادی کا بھر لور جائزہ لیا دوہیم معتی متی سیکن دادوارے درختوں سے گزر کر آئ خنک ہوا بڑی بیاری تنی ۔ رحوب کے باوجود موم خوبصورت اورخوش وارتها . اس في ما تقدمة دهويا - بلكا ناست حيا اورسو كيا -جب ده جا گا تو شام بور،ی تقی.

المین اس کا برانا دوست تھا اور وہ دولؤں دہی میں اکھے پڑھتے رہے تھے۔ دراصل بہاں آسے کا اس کا مقصد اپنا ناول کمل کرنا تھا ، جو اس نے بین سال پہلے اسکی کیا تھالیکن اسے نثر وع نہ کرسکا تھا آس ناول کا مرکزی کروار المین ہی تو تھا۔ وہ اس لیے بہاں آبیا نخاکرالمین کے ساتھ ایک بارڈس کشن کرنے کے بعدوہ فور آ ہی لکھنا مشروع کردے گا اور زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں اُسے مکمل کرڈالے گا۔

اس نے ایلن کواپنے اسنے کی اطلاع نہیں دی تھی ۔

وه أسه سربرايز كرنا جابتا تقا.

اُسے معلوم سفاکہ ایکن نے بہاں اہم رڈ بنار کھا تھا اور اب وہ یہیں کا ہو کررہ گیا تھا۔ اِس لیے اُسے اطلاع دینے کی صرورت بھی منتھی۔

وہ دن مجر لِکھا کہ ہے گا اور شام کو ایلن سے ملے گا اور جو کچھ لکھے گا، اُسے سُنائے گا، اور اس کی دائے لے گا۔ بھر شام سے لے کہ آوھی دات تک وہ اس کے ساتھ دہے گا۔ ولیٹرن میوزک کے دیکا دو سُنے گا۔ اس کے ساتھ اوھر اُدھر گھوے گا۔ دات کو دونوں وہ کی پتیں گاؤ بھر ایلن اسے چھوڑ ہے اس کے ہول آئے گا اور دہیں دونوں کھانا کھائیں گے اور میحرالین واپس اپنے گھر علیا جلئے گا۔

جہاں تک اُسے یاد تھا۔ ابلن کی بڑی ہی شفیق اور مہر ماں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ابلن اگر شادی کرتا تو اسے صرور اطلاع دیتا۔ شادی اس نے نہیں کی ہوگی یہ اندازہ اُسے دیسے ہی شھا۔

سفری تکان اُ تارنے اور تیار ہو چکنے کے بعد وہ شام کو ایلن سے ملنے گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کا ٹیج سمی جوشہرسے کوئی تین فرلانگ دُور سمی اور اس کے بنچے ایک پہاڑی نالہ تھا اور سامنے بڑی ہی سرسر بہاڑیاں تھیں۔ ایلن کو یہ جگر بہت ہی پسند تھی – جب وہ بچھلی بار بہاں کیا تھا تو اسے بھی یہ جگر پسند آئی تھی۔

اس نے در وازے پر دستک دی۔

كوني رسي بإنس تهيس الما-

اس نے دویارہ دستک دی۔

اب كى بھى كونى دروازه كھولنے نہيں آيا۔

اس نے کم بھرارک کرابک بار بھروروا زہ کھنگھٹایا۔

. تھوڑی دہرکے بعد دروازہ کھلا۔

اس کے سامنے ایک نحیف سی برزگ خاتر ن کھرٹی سخی جس کے بال ایک دم سفیر سختے اور مہت کم بھی ہوگئے سختے ۔ یہ ایلن کی ماں سختی ، لیکن کتنی بدلی ہوئی سختی ۔

" كُدُ الدِ ننگ مدد!

" كُرُّ إِيوننگ" فالزُّن نے بڑى آسستگى سے جواب دبا-

" المين گھريس ہے؟"

" نہیں' یہاں نہیں "

" توكبان ب وه ؟ مين اس كا فرين للكشن اون "

" کم إن سَن "

دہ فاٹون کے بیچے بیچے کا ٹیج میں داخل ہو گیا اور سوچنے لگا. کیا ایکن نے شادی کرلی تھی اور دہ ماں سے الگ بوگیا تھا لیکن دہ ایسا اوری نہیں تھا۔ ماں کے لیے جان دیتا تھا۔
اُسے وہ اس حالت میں کبھی نہیں تھیوڑ سکتا تھا ۔

وه اندر ا كرصوفي يربيع كيا

صوفه دېي تهانبس پروه بهت برس پهلے بينها تقاليکن اب بهت بُرانا اورب رنگ موگيا تفار

" این کہاں ہے مرد ؟ "

" بى از ديد " ما ك ديواك ساتف كي بلناك برسطة موك كها.

" دُيْر ١ " ده يخا-

" بان - ایک ایکسی دینی مین "

" کي ؟ "

" پانچ سال ہوگئے "

يرسُن كراس كى جان بى تونكل كى .

" وبرى سير مدر"

" خدرايبي جا هتا تقا " مان بولى .

وہ کچھ دیراپنے آپ کو اس بدلے ہوئے ماحول بیں فِٹ کرنے کی کوشمش کرنا رہا۔ کچھ نہیں اولا ۔ مال بھی خاموش تھی اور اپن کمزور انگلیوں کو باری باری دبار ہی تھی۔ جیسے اُسے ایسا کرنے سے سکون مل رہا ہو۔

" میں نے کا ٹیج کا اوھا حصر کرایہ پر دے رکھاہے۔ نوسورس اکن اِنکم " بھراس نے اہمت سے کہا۔

" اوروه ارجيد ي

" وه الين نے بيح ديا شفا -

اس سے بعد وہ بھرفائن ہوگیا۔ تفوری دیرے بعد بولا۔

« مدر میں ایلن کا بہت پرانا دوست ہوں - میں ایک باریہاں کما بھی تھا۔

المين اور ميس دملي ميس الحظي پڑھا كرتے سقے "

" میری یاد داشت ممزور ہوگئ سے - اولڈ اسی سن اس فے مسکرانے کی کوششش کی ۔

" املين برا كريث آدمي مقا!"

" يس مجيري توركه سے ؛ به كه كروه الله اور المارى كھول كر اس يس سے اللهم نكالا-ادر اسے صدفے بر ركھتے ، ديے كہا-

" تم يكيرو يكو - يس جائ بناتى بون - فرادير لك جائ كى سن داون مائند "

" نہیں مدر" دہ ماں کوعزت دینے کے لیے این جگر سے استقادر میمر بیٹھ گیا۔

مال مجين بين على من اور وه الميم كمول كر تصويري ديكف سكا- است محسوس بوا تعليم

تصويري بول ري تقيس بنهين جس ي تصوير بي تقييل ده فودول دما اللا

یہ ایلن کی اوار متی ۔ اس کے بیارے دوست کی اواز ۔ بڑی مرهم سیکن صاف ۔

اور وہ بڑے عور سے سن رہا تھا۔

یہ میں یا نیج برس کا ہوں ۔ میری ماں مجھے اسکول میں ایڈمیٹ کرانے جارہی ہے۔ دیکھو کتی خوبصورت ہے میری ماں انتم نے اسے بہت برسوں کے بعد دیکھا ہے ۔ وہ اپنے وقت کی کوئن تھی کوئن ہمجھ پرش کہا کرتی تھی شہزادہ!

ید دیکھر میرافد - داوداد کے درخت کی طرح بڑھ رہا ہوں ۔ ماں کہی ہے اگر ہیں اسی طرح قدن کا لتارہ تو آسمان کو چھولوں گا - مجھے بڑی تمتناہے اسمان کو چھولے کی -جی چاہتا ہے

ا اسمان کے دامن سے تمام تارہے جھین لاؤں ۔ اس سال میں سینٹر کیمبرج میں دافل ہور ہا ہوں۔ یہ ہے میرے برتھ دھے کا جش ۔

سادا شہراکھا ہورہ ہے۔ اس نے مجھے نیاسوٹ سلاکردیا ہے۔ کل تمام دن دہ کیک اورخت نیاں بناتی رہی ہے۔ اس کا نام جوزفین بناتی رہی ہے۔ دیکھوید لڑکی کتن سویٹ ہے۔ یہ مجھے پیاد کرتی ہے۔ اس کا نام جوزفین ہے۔ یہ جوٹائی میں نے سکارکھی ہے نائید اُسی نے بریز نٹ کی ہے مجھے۔ یہ کچھ داؤں کے لیاس جرمیٰ جاری ہے۔

یہ بین سین سٹن سٹیفن کالج دہلی کے میرے دوست اِن میں سے بہت سوں کو تم بھی

ہجان سکتے ہو۔ یہ نروتم ہے۔ اس کل سالا کیونسٹ لیڈربن گیا ہے۔ یہ سانیال ہے جس کی

تصویری اب نماینوں میں دکھائ جاتی بین یہ مریم ہے جسے میں پیادکر تا ہوں۔ جوزفین کی جسکہ

اب مریم نے لے بی ہے۔ ادریہ تم ہو ایک دم سجوندو کھدر کے کرتے پا جامے میں بڑے

ان میر جوشام کو کا فی ہاؤس میں میٹھ کر ایک دوسرے کو گادیاں دیتے ہیں اور شھنڈ سے

یان کے گلاس فالی کرتے دستے ہیں۔

مریم کے باب نے آج مجھے مریم سے ملے کو منع کر دیا ہے۔ میرا فادر جو نہیں ہے۔ وہ اپن لڑک کو ایک فادر ہو نہیں ہے دو اپن لڑک کو ایک فادریس لڑکے سے نہیں بیاہ سکتا۔ آئ کا نٹ گیٹ اے فادر ناؤ میری آئھوں میں آنسو ہیں ادر میری اوا ذر ندھی ہوئی ہے کیونکہ آج مریم کے فادر سے میسری انسلٹ کی ہے۔

یں اب وابس گرجارہا ہوں۔ تم اوک مجے چھوڑے اکتے ہودہلی اسٹن ہر، تم اب واپس بط جاؤ ۔ سوال کا رہیں ایک الند لیے دوت ہر بھی گیا رہ جے جائیں گے ہیں اپن لینڈیڈ واپس بط جاؤ ۔ سوال کروں گا۔ اور بھر ۔ الیکٹن الروں گا۔ مجھے کسی بھی بارٹی کے سلوگن میں اعتقاد نہیں۔ میں آزاد اُمید وار رہوں گا ۔ کیونکہ میں سے اپن ارادی کوکسی قیمت برنہیں کھوا۔ تم سب وگ آنامیری کنویس نگ کے لیے ۔

میرے کارچرڈ کے سیدب بہت ہی اچھ ہیں۔ ہیں تم سب کو ایک ایک ہیں ہم بھوار ہا ہوں۔ یہ میرے باغ کی پہلی فصل ہے۔ جب پہلی فصل تیاد ہوتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم سب نہیں سگا سکتے۔ صرف وہی سگا سکتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی آسی تحوریاں ہیں ۔ اور جن کی آنکھیں ہر اچھی فصل پرجی رہتی ہیں ۔ پیاہے وہ دنیا کے کسی حقے میں بھی تمار ہو ۔

مدر بہت بوڑھی ہوگئ ہے۔ دہ چاہتی ہے میں شادی کرنوں بوزفین ایک باد جرئ ہاکر واپس نہیں کئی۔ ادھر مریم کے باب نے اپنے گھرکے دروا نے میرے لیے بند کر ڈالے ہیں۔ مدر اپن کا بڑے کا دروازہ گھلار کھتی ہے اور کرسمس اِیوکو تو وہ گیٹ کا دروازہ تمام رات بہنا ہیں کرتی۔ شاید سانت اکلاز کہیں سے ایک خوبھورت سی بری ہمارے گھریس چیوڈ ہائے مدر کے

سری سایدسات طار ہیں سے ایک و جورت ی بری مرت سری میدد ، ایک شہزادے کے لیے . شہزادے کے لیے . تم کمہ رہے سے تم ایک ناول لکمو گے جس کا مرکزی کردار میں ہونگا، کب لکموگ

م جد رہے ہے ہے م ایک اول ملو ہے ، مل کردی میدو ہے ، ما کردی میدو ہے ۔ اول کھنے میں دیر کردگ وہ ناول ہے ۔ اول ایکھنے میں دیر کردگ تو اس کا خاکم بنا ڈالو۔ پیر کسی دوزیہیں میرے یک س

تواسے پڑھے گا کون ؟ اب تم بیہاں ہو تو اس کا خاکہ بنا ڈالو۔ بھرنسی روز یہیں میرے پانس میری کا ٹیج میں رہ کمر اس ناول کو کمل کرنا۔ مجھے بڑا فخز ہوگا اس بمر رہا سے سرد ۔ ت

ایلم کی آخری تصویر براس کی انگلیاں جی تقیں ادر اس کی آنکھوں یس آنسوؤں کا سمندرستا۔

املین کی ادا ز مرحم ہوتے ہوئے آخرختم ہوتی گئی ۔ مُس لیس میں نیز میں کی ایک سیار کی مرسم استار میاند داخل ہو ڈئی

اُسی کمحہ ماں کا بنتے ہوئے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے تھامے المد داخل ہوئی۔ " سوری سن دیری ہوگئ "

وہ کچھ نہیں بولا - الفاظ اس کے ملق میں ریزہ ریزہ ہور ہے سقے اور وہ انہیں ہمیت نہیں پار ہاستھا ۔ وہ صوفے سے اُٹھ اور چائے کی ٹرے ماں کے ہاتھوں سے لے کرمیز پررکھ دی ۔

" میں بناتا ہوں پائے " اُس نے اپنے کورے کرتے کی آستین ہی سے اپنی آئیس پونچہ ڈالیس۔

" ارے تم رور سے بر میرے نیخ ب ماں سے اپنا کا نیتا بردا ہاتھ اس کے سر مرر کھتے ۔ بروئے کہا اور وہ بھیمک کررویڑا۔

"اَنَ بِينِينِ لِيكَ مِن الله في إِبْنَا مِقَا مِن إِبِنَا الدل يَبِهَال المُكْرِ كُمُل كُرول"
" تم بى اس ك مائر فرين لم بو - اب مجھ ياد آگيا "

" لیکن میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ میں وقت سے نہیں آیا"

" وہ تہیں بہت یاد کیا کرتا تھا۔ ایکسی ڈینٹ کے بعد اسبتال میں وہ تہیں اور مریم کو باد کرتارہا۔ مجھے تم دولوں میں سے کسی کا ایڈرنس معلوم نہیں تھا۔ اور مھردہ آخری بچکی لے کرت دا کے یاس چلاگیا "

یہ کہتے ہوئے ماں اس کے ساتھ ہی صوفے پر بلیھ گئ ۔ اور اس نے تصویروں کا اللیم اُٹھاکرایک طرف رکھ دیا۔

" يس بري اذبيت يس بول مدر "

" تم مائے یو میرے بتجے ''

"كينهين يئين كي إ

"نہیں - میں شام کو کچھ نہیں لیتی - ایلن کی موت کے بعد میرایہی دستُور ہو گیا ہے یا اور دھرے وہیں ہے اسلام کو مجدوز نہیں کیا - اور دھرے دھیرے چائے بیتارہا۔

اں کو چائے بنانے سے خاصا اسٹرین ہواتھا۔اس نے صوفے کےساتھ بیٹھ ٹادی تھی اور آنکھیں بندکری تھی۔ اور آنکھیں اسے مسوس ہوا جیسے ال کی آنکھ لگ گئی تھی۔

کرے کی کھڑکی سے مطنڈی ہوا اندر آرہی تھی اُس نے پلنگ پر پڑی گرم اُونی شال اٹھا کربڑی آہسنہ سے ماں کے کندھوں پر ڈال دی اور کچھ کھے اسے اُسی طرح سکو ن سے آنکھیں بند کیے صوفے سے پٹھ ٹرکائے دکھتا ہ ہا اور مچھر کمرے کا دروازہ آہستہ سے مجھیڑ کر باہر نکل آیا۔ اس نے کا بڑی کا گیٹ بڑی آ ہستی سے بند کیا اور بچر گیٹ کے سائے ڈک کر اپنے سینے پر دائیں ہاتھ سے کواس کا گیٹ بڑی آئی ہے کہ اس کے ہوٹل کو جاتی تھتی ۔

"اس نادل کواب دوبارہ الیکے کروں گا۔ ایلن تم نے تو میرا تام فریم درک ہی بگار دیا ظالم اِتمہادا کھرتو ایک سویا ہوا فالوش شہر کے جس میں ہرحیت قرینے سے دکھی ہے بیکن گلیاں ، بازار ، گھر، صحن سب سنسان ہیں۔ ایک شخص بھی نہیں اتھیں دیکھنے والا ، اور شہر کی فیسل کے بڑے سے دروازے کے سہادے متباری ماں بعید ٹیکے ایک پہرے دارکی طرح دن دات کھڑی ہے اور اب وہیں کھڑے کھڑے ہے اور اب وہیں کھڑے کھڑے ہے اور اب وہیں کھڑے کھڑے ہے ہے۔

دہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں کھڑا اُن تمام کا غذات کو بیما ڈے کمڑے کررہا تھا جن پردہ لینے اول کا اسکیے تیار کرتا آیا تھا۔ اور دھیرے دھیرے بڑ بڑار ہاتھا اور بھر اس سے کا غذات کے ایک ایک ٹیڈے کو کمرے کی کھڑکی سے باہر نیجے بھیلی عین کھائی میں بھینکنا مشروع کردیا۔ عہ

## ا گُرِّی

یہ بات ۱۶ جولائ کی ہے۔

پاکستانی اور ہندوستانی قیدیوں کے تباد لے کا موقع تھا۔ کل 21 قیدیوں کا تباد لی کیا گیا تھا۔ ہندوستان نے ۳۹ پاکستانی قیدیوں کو پاکستان کے متعلقہ افسروں کوسو پینا تھا۔ اسس کے بدلے میں ہندوستان نے اپنے ۲۷ قیدی واپس لینے متھ۔

میں ان پرسی رپورٹروں میں سے مقابح اپنے اخب ادل کے لیے واہگہ کی سرحد بداس اہم واقع کی تفصیلی دبورٹ ماصل کرنے کے لیے گئے منے برسیں رپورٹروں کے علاوہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ افسران بھی وہاں موجود سے فیصلہ تو یہ منفا کہ کل ۱۶۰ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا اور دولا طون سے ۸۰ قیدی ایک دوسرے کی سرحدسے دہا کے جائیں گے دیکن ہُوایہ کہ قیدیوں کے ناک کلیرنہیں ہوسکے سے ۔ اس لیے صوف ۲۰ قیدیوں کا ہی تبادلہ کیا جانا تھا۔

پرس رپورٹروں کی فاصی بھی المقی ۔ وہ چاہتے سے کہ دونوں ملکوں سے آئے والے ذیادہ سے زیادہ قید بوں سے است والے ذیادہ سے زیادہ قید بوں سے بات کرسکیں سب سے پہلے ہندوستان فیدیوں کا ہی تباد لہ مُوا ۔ یہ قیدی نظی یادُن اور زرد چہرے لیے ذیرولائ کا کرچنے تو ہندوستان کی پولیس نے آفیں اپن پروگ میں لے بیا ۔ قیدیوں میں سے بیشتر بوڑھ اور جسمانی طور سے کمر ورضے ۔ سات ایسے قیدی سے بو این یاد داشت کھو چکے سے ۔ مگا تھا کہ قید کے دہ شب وروز جو امفوں نے پاکستان کی مختلف جیلوں میں گذادے سے ان کے لیے بہت ہی کھٹن رہے سے ۔

جن قیدیوں سے میری بات ہوئی تھی اسفوں نے کھل کر تو نہیں کہا لیکن و بے نظوں میں اس امر کا اظہار کیا کہ قتید کے دوران انھیں ڈاکٹری سہولت بھی کم دی گئی تھی اور جو خوراک انھیں دی جاتی رہی تھی اور جو خوراک انھیں دی جاتی رہی تھی اس کا معیار بھی اچھا نہیں تھا۔

حیرت کی بات بہتی کہ کسی قیدی کا دوست بارشہ دار اسے سرحد پر ریسیو کرنے نہیں آباتھا۔

یہ قیدی برسوں کے بعد ابنے دماغوں میں طرح طرح کے وصوسے لیے اپنے وطن آوٹ رہے تھے ہرقیدی کی اپنی ایک انفرادی درد ناک کہانی تھی جسے دہ سنا نا تو چا بتنا سخا بیکن اس کی کہانی کوسنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کوشش کی کہ بچہ قید بوں سے بات کردں اور ان سے یہ معلوم کرسکوں کہ دہ پاکستان کے قیدی کیسے بنے سے۔ ہرایک کی کہانی مختلف تھی لیکن دو قبدیوں محداقبال اور محدونیت نے ایک بہت دلجیوں کی ایک موجہ محداقبال اور محدونیت نے ایک بہت دلجیوں کہانی میں دولؤں پاکستان شہری سنے محداقبال صوبہ سندھ میں ایک ویڈیو پارلر چلار ہا تھا۔ اسے ہندوستان ایکٹریس جُومی چاولہ بہت اجھی سنگی تھی۔ وہ جُومی چاولہ بہت اجھی سنگی تھی۔ مذہ بخومی چاولہ بہت اجھی سنگی تھی۔ مذہ بہت اجھی سکی قرمی کا گا نگر سندھ میں داخل ہو کر مری گنگا نگر شہریں بہو نے گیا۔ نیکن اس کی برحمی یہ ہوئی کہ بہنی جانے والی ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے ہی شہریں بہو نے گیا۔ نیکن اس کی برحمی یہ ہوئی کہ بہنی جانے دالی ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے ہی بولیس نے اسے پکر لیا اور اس طرح دہ ہندوستانی قیدی بن گیا۔

محد حنیف امتیا ہو بچن کا دلوانہ تھا اور صرف اسے دیکھنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ اٹاری اسٹیشن براسے پولیس سے گرفت ار کر لیا۔ امیتا ہو بچن کو دیکھنے کی اس کی حسرت پوری نہ ہوسکی۔

لیکن سب سے انوکھی واستان مجھے ہرایہ کے ضلع جیند کے ایک فوجوان حاکل نے سنائی۔
اس کی واستان عجیب وغریب بھی ۔ حاکل کے پاکستانی قدیدی بننے کی بھائی کچھ اس طرح سے بھی۔
حاکل ضلع جمیند کے گاؤں اکلانا کا رہنے والا تھا ۔ اس کے باپ کشنے کی تھوڑی سی نہیں تھی جس بی ماکل صلع معامل سے گزارے کے بلے اناج جُٹ با تا تھا ۔ حاکل کا اصلی وہ ساوا سال محنت کرنے کے باد جود مشکل سے گزارے کے بلے اناج جُٹ با تا تھا ۔ حاکل کا اصلی نام حکم چیند تھا ۔ بسی نام سے پکارتی تھی جینا نچہ بھی اُسے اسی نام سے پکارے نے بھے ۔ بہاں تاک کہ وہ خود بھی این اصلی نام مجھول گیا۔ کشنے نے اُسے گاؤں کے پرائم کی اسکول بیں واضل کر دیا۔ بیکن حاکل کا بڑھے نکھنے میں جی نہیں لگتا تھا ۔ اس نے بانچویں کلاس صرف اس لیے بی واضل کر دیا۔ بیکن حاکل کا بڑھی میں جی مطابق باغچویں جا عت تاک لڑاگوں کو فیسل نہیں کیا جاتا تھا ۔ حاکل جب پانچی کہ کری کا تھا ۔ حاکل جب پانچی مسلکا تھا ۔ اس کی تھا تھا ۔ حاکل جب پانچی مسلکا تھا ۔ اسکول تو اسکی تعلیمی قا بلیت صرف اتی تھی کہ اب وہ این بان ما باپ کا نام اور گاؤں کا نام بہتہ لکھ مسکتا تھا ۔ اسکول تو اسکول تو اسکول تو اسکول تو ہو تھی سے اس کا باپ کشنا ہو وہ مری اکثر اس کی بٹائی کرتا تھا ۔ اسکول تو اسکول بی بٹویں کے بعد اسکول میں بڑھنے گیا ہی نہیں ۔ بڑھائی میں نالائن ہو ہے کی وجہ سے اس کا باپ کشنا چودھری اکثر اس کی بٹائی کرتا تھا ۔ اسکول بی بٹائی کے اسے اور بھی ڈھیدٹ اور ضدی بنا دیا ۔ کئی بار وہ گاؤں سے بھاگ بھی

گیا اور خود ہی دابس سمی آگیا۔ وابس آنے براس کی پہلے سے بھی زیادہ پٹائی ہُوتی۔ ماکل کی ال اسے بھماتی کہ وہ کھیت میں جاکر اپنے باب کاہی ہاتھ بٹائے۔ وہ بیچیارہ اکیلا ہی دن بھر محنت کرتا رہتا تھا۔ لیکن حاکل نے ماں کی یہ بات بھی نہیں مانی ۔ اگر کھی ماں مجور کرکے اسے کھیت میں اپنے ساتھ لے بھی جاتی تو اس کا اپنے باب سے کسی نہ کسی بات پر چھ گڑا ہو جاتا اور بیچارا مار کھاکر گھے۔ لوٹ آتا۔

ماکل کی تین بہنیں تھیں جو اس سے چوٹی تھیں اور تینوں اس لیے اُن پڑھ تھیں کیون کو لڑکیاں گاؤں کے اسکول میں دا فلہ نہیں لیتی تھیں۔ دراصل ان کے ماں باپ لڑکیوں کو پڑھانا چا ہتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے تو یہ فلط رو اج پڑ گیا تھا وہ تمام گرکا کام کرتیں۔ گو براکھا کرتیں یا گھیت بیس جاکر چارہ کا ٹتیں۔ اس کے باوجود ماکل کی ماں ہر روز رات اسے پینے کو دودھ ڈیتی مجبع باسی میں جاکر چارہ کا ٹتیں۔ اس کے باوجود ماکل کی ماں مروز رات اسے پینے کو دودھ ڈیتی مجبع باسی روئی برکھن میں کام کرنے کو کہتی دیکن وہ رضامند نہ ہوتا اور وں آب کھیت میں کام کرنے کو کہتی دیکن وہ رضامند نہ ہوتا اور یوں ایک مستقل فاموش جنگ اس کے اور اس سے باپ کھنے کے درمیان بہت واؤں مک

جادی رہی۔

لطف کی بات یہ تھی کہ اس سب کے با وجود قریب کے ہی گاؤں نتھانہ کے چودھری کونیا نے اپنی بیٹی درویدی کا حاکل سے رہتہ کردیا ۔ حاکل کے انگاد کے باوجود اس کے باپ کہنیا نے اپنی بیٹی درویدی کا حاکل سے رہتہ کردیا ۔ حاکل کے انگاد کے باوجود اس کے باپ کشنے نے حامی بھرلی ۔ چودھری کہنیا سورو پے کا ایک نوٹ حاکل کے ہاتھ میں بگر اگر رہتہ پہلا کرگیا ۔ اس کے جاتے ہی کہنے نے سورو پے کا وہ نوٹ حاکل سے زیردستی لے لیا اس بات پر باپ کرگیا ۔ اس کے جاتے وں خاموش دہ کر بیٹ اس بیس خوب جھاڑ ا ہوا ۔ وہ پہلا دن تھا جب حاکل نے اپنے باپ کے ہاتھوں خاموش دہ کر بیٹ اس بیرواشت نہ کیا ۔ اس کی عمر تو زیادہ نہیں تھی ۔ نہیں اس میں سوچ سمجھ زیادہ تھی لیکن سورو پے کا فوٹ اس طرح جھین لینا تو سراس ناافصافی تھی ۔

" بہت مارکھانی ہے میں نے ۔ اب اگر ہاتھ اٹھاؤ کے تو بڑا ہوگا " ماکل کے یہ الفاظ سن کرنٹ نا چود هری آگ بگولہ ہو گیا ۔

"اب يه بمت بوگئ ب تمبارى اُتوك يكف "

" مُنه سنبهال كربات كرديا جا"

دہ تو حاکل کی ہاںنے بیج بچاؤ کرادیا ورمذ باپ بیٹے میں نوب جم کر جھگڑا ہوتا۔ حاکل کی تیو بہنیں اس دوران ڈری مہی ہوئی سی ایک طرف کھڑی رہیں۔ اگلی صبح حاکل گا دُں چھوڑ کر حلاگیا۔ کے نے اسے الل ش کرنے کی بالکل کوشش نہ کی ۔ بہت دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حاکل اپنے ماما کے یاس چلا گیا ہے ۔

" جاوُ ابنے بیٹے کومیرے مانیکے سے لے آؤ " عاکل کی ماں نے کشنے سے کہا۔

" میری جاتی ہے بُوتی . بیں توحرام جادے کی سکل نہیں دیکھوں "

" بييا كھورو كے جالم !

" کھوچائے ہے سک "

" دنیاکو کیامُنه دکھاؤ کے "

" تم دکھاتی رہنا اپنا تھوبڑا۔ میں توکسی سے بات نہمیں کروں گا کشنا چودھری نہیں مانا عاکل کولانے کے لیے، حاکل کی بہنیں رورو کر مال سے کہتیں کہ وہ ان کے بھانی کو اپنے گھرلے آئے۔ باپ سے تووہ بھی ڈرتی تھیں۔اُس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی ان میں ۔

آخر ماکل کی ماں ہی اسے لینے کے بیا اپنے بھائی کے گھر گئی ، ماکل تو ایکدم بدل چکا تھا۔ وہ تو ہر شام اپنے ماما کے ساتھ بیٹھ کر دارُ و بیتا اور مامی سے گالیاں کھا تا تھا.

" نَندهاكل كولے جاد - نہيں تو يكبيں كا بھى نہيں دہے گا " حاكل كى مامى سے اس كى ماں سے مِنت كمرتے ہوئے كہا۔

" میں تو کھر برسیان ہوں "

" تمہارا بھائی تورونوں ماستوں سے کھرکو تشار ما ہے "

" میں کُل ہی جلی جاؤں گی ماکل کو لے کر "

اس رات مامون بھانچے نے توب ڈٹ کریی اور خوب سنگار کیا۔

" حاكل كو كچودن يهان رسيخ دو ساوترى "

"اور بگارُدگے اسے ؟

" تم مجمعتی ، وكرشنا يو دهري سُدهاد لے گا اسے؟ "

" مجھے کوئی نہیں سرمادسکتا ۔ میں ماما کاساگرد ہوں " حاکل نشے کی کیفیت میں بولا۔

"ساباس میرے ساگرد " ماکل کے مامانے اس کا کندھا بھیتھیا یا اور بھردونوں نے دارُو کا آخری گونٹ کے کما پنے گلاس بھینک دیتے۔ ایک گلاس ٹرٹ گیا۔ دوسرا بچ گیا۔ اگل جج جب سادتری اپنے بھائی کے گھرے رُضت ، وئی تو بھائی نے اسے دو پے پکڑے

اور گُرو کی بھیلی دی اور حاکل سے کہا۔ " ایک ارتها ساتھ لے جادیہ

" نهيس بحسّا "

" كرشنا يودهرى سے ماركھانے بين أسانى رہے كى ميرے بھانچ كو" ماکل بے دارُد کا ادھا اپنے کیڑے کے تھیلے میں رکھ میا اور ماں کے شعلے اُلگی اُس بھوں کی طرف د سيها كنهيس و ديهما توتيش سے جل جاتا -

اس دات حاکل نے اپنے گھریس بہلی بار دارُوبی اور نشے کی حالت میں بہلی بار باہیے بٹا۔

" اور مارو" مين سبب نالانك بوگيا بون

عاکل مار سبی کھا مار ما اوراوٹ پٹانگ بولت ابھی رہا۔ اب اس نے جینے کا ایک مبنیادی راسته اختیاد کرنیاتها . پیرهاکل کی شادی بوگئ -

ماکل کے ما مائے جی بھرکر خرج کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی مہن کے گھر کی حالت بہت امین بنیں مقی جب برات ڈولی لے کر واپس آئی تو آدھی دات کو حاکل کے ما مانے دارو بی بی كراين آب كو دُهت كرركها تفايي من إيك آده بار حاكل في مجه بهي بيه يكر دو ايك بياك لگالے متے سیکن کسی کو اس کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس کے باب کشنے کو بھی نہیں۔

جب ڈولی گفر بہنے گئ ، براق بھی جیٹ گئے اور حاکل کی ماں اور اس کی بہنیں ورتوں کے جمکے میں دہن کوسنھا نے میں لگ گئیں تو حاکل کا ما آنگن میں آگے نیم کے نیچے بوتل لے کم بينه كيا- حاكل بهي اس كاسائق ديدم تفاكشنا جودهري جان كس كارن ادهر ببنجا-

" ايھائيك يرهاد سے ہو بھانج كو ؟"

" میراساگردے یکس چودهری"

" اُسطُ حرام جادے " اس مے حاکل کو بازو سے بکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔

" نہیں اٹھتا "

كشِناچودهرى اس كى طرف بائقد الشايا تواس كے مامائے توك ديا۔

"جودهري كيون تماسكرتي بو - جاذكام كرو"

" ويكولون كا - بيُّو "

« وی پینا " ماکل نے بڑی لاپردائی سے جواب دیا۔

"اُلو کا پٹھا " یہ کہتے ہوئے کِشنا چو دھری وہاں سے ٹُل کیا۔ رات جب ماکل اپنی بوی سے الگ کیا۔ رات جب ماکل اپنی بوی سے الگ کمرے کے اندھیرے میں ملا تو دہ نشنے میں پُور تھا، دہ تمام رات بے شدھ چار پائی پر پڑار ہا اور اس کی بیوی در دیدی ردن ترہی۔ یوں ہُوا تھا ماکل کی ازدواجی زندگی کا آغاز۔

بیا ہتا ذندگی کے ایسے آغاز کے با دجود بھی پورے دس مہینوں کے بعدهاکل نے پنی بوی در در مہینوں کے بعدهاکل نے پنی بوی در در بیری کی جو لی میں ایک صحت مندلؤکی ڈال دی ۔ ڈالی تو خیر گاؤں کی دائی بھاگوئے تھی۔ ماکل بے چارا توسادھن ماتر تھالیکن لڑکی کے پیدا ہونے برکوئی بھی خوش نہ تھا۔ گھریس لڑکیاں تو بہلے ہی موجود تھیں ۔

" مجھ تو برُو کے سردع سے بہی کجین لگ رہے سنے "

ماکل کی ماں ساد تری کا یہ رد عل تفاجب بھا کو دائی نے لڑکی بیدا ہونے کا اعلان کیا۔

"اس بے چاری کا کیادوس سے ؟ " بھاگونے جواب دیا۔

دروبيدى ابنى ساس اور دائى كى بات جِيت كن ربى عتى اور روسي جارى عتى -

وہ کمبخت لگتی بھی تو ایک بیاری سی گر یا کی طرح تھی ۔ جو گُدگدا نے پرمسکراتی اور آنکھیں مطکاتی تھیں ۔

اس ایک سال کے دوران اس نے دروپدی کے چھوٹے موٹے گہنے بیج ڈالے سے اور کا دور دارو ملتی بیت ، بہکتا اور کھروالوں دارو کا دھندہ اور بھی تیز کر دیا تھا۔ ماکل کوجب اور جتی مقدار میں دارو ملتی بیت ، بہکتا اور کھروالوں سے حجائز اکرتا ۔ ایک سال میں گڈی بہت موٹی مازی اور خوبصورت ہوگئ تھی ۔ ماکل کی بہنیں اسے ماما دن اسلان بھرتی رہتی تھیں ایک دن ماکل کو دروپدی سے بتایا کہ دہ پھرائمیدسے ہے تواس دن ماکل بہت بے میں ہوا۔

" اس بار اگرتم نے لڑی جنی تو گلا گھونٹ دوں گا "

" میراکبابس ہے اس پر

" بس كى بجيّ - گھرسے زكال دوں كا ديكھ لينا " الكے، وزاس نے درويدى كے ٹرنك سے

اس کی دو چوڑیاں اور بیاس روپے نکالے اور گھرسے نکل گیا۔ یہ دہ روپ سے جو دروپدی کی ماں اسے کئی مینے پہلے دیگئی تی ۔

اس روز جانے کیوں وہ گُڈی کو گودیس لے کر کانی دیر بیٹھارہا اور اسے گُدگُدا آارہا۔ بھراس نے اسے کھتری کھاٹ برڈال دیا اور گُڈی نے زورسے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کردیئے۔

ماکل نے گاؤں کے لالد کی دکان سے سکڑٹ کا ایک پیکٹ لیا۔ ایک سکرٹ سُلگایا اور جیندجانےوا بی سڑک برا کر کھڑا ہوگیا۔ پہلی بس جو گاؤں کے اڈے پر رکی وہ اس میں بیٹھ کومیند آگیا۔ وہاں اس نے سفیلے سے ایک اُدھالیا بی مدارُو گلاس میں ڈال کراسے لیک می گفوش میں خم کرے یاس سے ڈھابے پرکھا ناکھایا اور ڈھاب کے باہر بھی چاریا نیوں میں سے ایک پرلیٹ گیا۔ ڈھا بوں کے باہر ڈھابوں کے مالک ٹرکوں کے ڈرائیوروں کے لیے چاریا تیاں ڈال ویتے تھے۔ "ناكدوه كھانا كھاكر آرام كرييں اور سھرا پنے اپنے سفر يردوان موجائيں عاكل كوبهت دوركي نيند آدىمى متى دە مجھىلىدات دردىدى كواپ ساتىم ئالى ئاكتابى دائى تقامبود كىدنۇدسويا تقانداك مى سوسى ديائقا - دوايك بارجب كُذّى روى تو حاكل سندرويدى كو أسفى مدويا اوراسايي با ہنوں میں لئے بڑارہا ۔ ڈھا ہے کے باہر ٹری چاریائی سے حاکل جب اُٹھا توشام ہونے کو تھی۔ اس نے دھانے والوں سے بان کا جائے لیکر اپنی استحوں پر چھینے مارے۔ رومال سے ہاتھ محف يونيها اور ادسه مين دارو بي تقى اسع كلاس مين وال كرايك بى باريس مراها كيا اس سٹیکے سے ایک ادھا اور خربیا - اسے اپنے کپڑے کے تقیلے میں ڈالا اور اس بس میں بیٹھ گیا جو د بلی جارہی تقی ۔ ٹکٹ بھی اس نے بس کے اندر بیٹنے کے بعد ہی لیا ۔ د بلی دہ اس سے پہلے بھی کئ بار آجيكاتها اينها ملك ساته، بهلي بارنبيس آياتها وه أج يس سياً ترف ك بعداس كي سجم يس نهيس آياكه وه كياكر اين كاون تواب وه وابس نهيس جائے گا ـ جانے كوں أسيفين مقا کہ درویدی اس بار بھی بیٹی ہی جے گی ادر اس کے ماں باب اس کا بینا دو بھر کر دیں گے۔اس كا باب اسے نم اے كياكيا كم كر طعن دے كا عالا بكر وہ خود مى لگا تار تين سيٹياں بيداكريكا تفا یکن این بات کہاں یادر ہی متنی اب اُسے۔ یسب باتیں سُنے کے لیے ماکل تیاد نہیں متا ادر محمر وه دردیدی کی چوریاں اور رویے می توچُرالایا تھا۔ چورکی حیثیت سے قووہ نہیں او لے گا اپنے ت محمر گاؤں تودہ دایس برگز نہیں جلئے گا۔ ابت گردی کا نوبصورت چرہ ایک باراس کی آنھوں کے سائے ضرور گُفُوم گیا۔ مقوری دیر کے لیے اس کا دل بے جین ہو گیا۔ اپنوں کا موہ ایک بارجاگ گیا اس کے من میں ہی اب تواسے مارنا ہی ہوگا۔ ایک بارڈ گمگا گیا تو عمر بھر ذلیل ہوتارہے گاسب کے سامنے۔ اس نے جی کڑا کر کے آخری فنیصلہ کرلیا کہ اب دہ گاؤں نہیں لوٹے گا۔

ده بس سٹنڈ سے باہر نکل کر سڑکوں بر گھو متادہا، نیج بیچ میں کیڑے کے تھیلے سے اقطانکال کر گھونٹ دو گھو منے ہوئے ماکل نکی دہان ہو دہان کی مرکبیں جبک اُٹھیں اور اس کا حسن بھر نے سگا۔ یوں آوادہ گھومنے ہوئے ماکل نکی دہاں ہو اسٹیٹن پر بہوئے گیا۔ اسٹیٹن توجیسے نک نو بی دہبن کی طرح سجا تھا "نک نو بیل دہبن کی اُٹو بھی درویدی کی طرح سجا تھا "نک نو بیل دہبن کی او دہ بین مرتبطیلے میں سے اُڈھا نکال کر دو تین بیٹیاں ہی جنتی ہے ؟ " ماکل نے یہ سوال فضا میں اُٹھالا اور بھر تھیلے میں سے اُڈھا نکال کر دو تین گھونٹ ملق میں ڈال لیے۔

" ہمادے دیس کی مسجھی دہنیں بیٹیاں ہی جنتی ہیں سالی!"

ایک اور جُله فضایس اُ چھالنے کے بعدوہ نئی دہی ریادے اسٹیشن کی بانہوں میں سماگیا۔ وہ پلیٹ فارموں پر گھُومتار ہاجب اس کی بھوک نیز ہوگئ تو ایک ریڑھی والے کے سامنے کھڑے ہوکراس نے گرم گرم پُور یاں سبزی کے ساتھ چٹخادے نے لے کر کھا کیس - بھر مایس کے نل سے ڈٹ کریانی پیا اور ایک بنیج کی ذراسی فالی جگریر بیٹ کیا۔ اسے سکا دہ او نگھنے سکا تفا دہ بینے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔اس نے ایک بار پھر ملینا شروع کردیا۔ ملک کاتے پلیٹ فارم بر کھردیر کے بعداسے گیان ہوا کہ بلیٹ فارموں کے بھی حرف دی حقے جگر گاتے ہیں جہاں کک مسافر آت جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو پلیٹ فارموں پر اندھیرا چھاجا آلے۔ اور پھر سلیٹ فارم بھی حستم بوجاتے میں وہ بلیٹ فارم کے ختم ہونے براس کی دھلان برچند قدم جلا بھراس سے دیکھاکہ اس کے سامنے دیل کی لائیوں کا جال بچھا ہوا مقا اور لائنیں ایک دوسرے میں اُمجھی جاری تھیں۔ مل كى لائنوں براندميرا عقا۔ اس في إيك جگر بركك كربوتل يس سے بحي كھيمى داروحلق ميں دائ خالی بوتل کو لائنوں کے درمیان زور سے تھینکا پھرایک بلکاسا قبقبرلگایا اور آ کے بڑھ کیا۔ اب دہ تھک میں بہت گیاتھا اور اسے نیند میں بڑے زور کی از بی متی مگردہ اور اسے برمقا گیا اور دبادے بارڈ میں میونے گیا جہاں بغیرانجن کے دیل کے دیدے کھڑے تھے۔ ایک م الگ تھلگ کے ہوئے اندھیری رات میں اس طرح اپنے دروازے کھولے ہوئے جیسے قبرس مُندکھولے مُردون كا أنتظار كررىي بون عاكل ايسى بى ايك اندهيري قبريين داخل بوكيا -

کھ دیروہ ریل کے ڈب کے ایک تختے پر بیٹھادم اپھراک سے آپ اُونگھ گیا اور پھرا ہے پورے حبم کو تختے پر سپیلا کرلیٹ گیا بھرسندی لموں میں اسے گہری نیندا گئی۔

سیجھونتہ ایجیبرٹس کے ڈبے متنے جونی دہلی سے لاہور کے جاتی تھی اور دونوں ملکوں کی دوسی کی مظہر تھی۔

أسى نينداس وقت كفل جباس كى بشت برايك زوركا دُنتا بِرا-

" اُسھ اوئے حمام زادے " اس کے سامنے پولیس کاسپیاہی تھا۔جس سے ایک اور ڈنڈا اس کے ہسد کر دمانتھا۔

ىيلا ہور كا أمسٹيشن تھا اور \_\_\_

پاکستان کی پولیس کاسبیای تھاہ۔

ماكل اب پاكستان ميس تقا -

وہ دردسے کراہ اسھا۔ پولیس کے سپاہی جائے باکستان کے ہوں چاہے ہندوستان کے اور اسے ہندوستان کے اور در ایسے ڈنڈے ہندوستان پولیس سے بھی تو کھا دنڈے ہندوستان پولیس سے بھی تو کھا کھا۔ کم کا تھا۔

سباہی اسے ہتھکڑی سگاکر بلیٹ فارموں پر گھملتے ہوئے لولیس جو کی لے گیاجہاں سنینے پراس کے اور ڈنڈے بڑے۔

ماکل کامقدراب ڈنڈے کھا نا ہی رہ گیا تھا۔

وہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید کا شار استفت کرتا رہا اور ڈنڈے کھا تارہا۔

ہزی جیل جس سے دہ رہا ہموکر وا بگہ کی سرحد پر آیا مقا مکتان کی جیل تھی۔ تین سال کی
قید کے دوران دارُد پینے کا تو خیر سوال ہی نہیں تھا۔ حاکل نے قربیٹری یاسٹریٹ بی نہیں بی تی۔

جب میں نے اسے گریٹ بیش کی تو وہ ایک ساتھ تین چارسٹر بیٹ پی گیا۔ اب وہ بے حد بعزابی بوگیا مقا۔ اور کہانی کا آخری حصر سنات ہوئے روید استا۔ یہ حصر میں آپ کو اسی کی ذبانی منا رہا ہوں کیونکہ میں اس کے جذبات کی عکاسی نہیں کرسکوں گا۔ ہندوستانی پولیس کا ایک سپاہی اسے بار بار چلنے کو کہ دہا تھا۔ میں نے ایک پرس داورٹر کی چیزیت سے اسے بچھ دیراؤ بھا۔

بھم سے بات کر نے کی اجازت دینے پرداخی کرلیا تھا۔

ماكل ين يوسق سكريك كالمنحرى محدًا مينيكة بموت كها " مكتان جيل كا وبي سُرين ليرين الم

عاجی عبدالرزاق مجھ سدایا درہے گا۔ اس جیل میں کیس نے آخری چاد میدے کاٹے ہیں سادے قیدی اس کو عاجی صاحب کمد کر یکادتے سے "

"كيا فاص بات مقى اس ميس ؟" ميس ن إوجيها.

" دہ سب قیدیوں سے عرّت سے بیش آتا تھا۔ اس دقت اس جیل میں کچھ اور بھی ہندوسانی قیدی سے دہ ہنددستانی قیدی سے خاص طور پر اچھا سلوک کم تا تھا کہ ہے ہمارے مہان میں ۔ واپس اپنے ملک جائیں گے تو پاکستان کی تعریف کریں گے بمعلوم نہیں وہ جمعہ پر کیوں مہران مقا۔ مجعہ سے تو دہ مجمعی اپنے گھر کا مجھی چھوٹا ہوٹا کا کروالیتا تھا ۔ اس کی کو کھی بھی توجیل کے احاطے میں تھی "

" کیا کام کرتے سے اس کے گھریں تم ؟"

" يهى ، كُورُكِوں كے شيشے صاف كردياً - قالين جھار ديتا بسبزى كاٹ ديتا بس يهى كچھ -يس جباس كے گھروا تا تھا تو اس كى بيوى ستى ضرور بلاتى تقى - ده إدهر حصاركى رہنے دالى تقى شايداس لے "

" تمين بھي ماجي كے گھرجانا اچھا لكتا تھا ؟"

" ببت الجهاللَّما تها "

" ڪيول ۽ "

" اس کی سب سے چیون بیٹی کا نام گُڏن تفاء اس کی عرکون پانچ چھ برس تھی۔ وہ مجھے حاکل چاچا کہد کر پیانچ چھ برس تھی۔ وہ مجھے حاکل چاچا کہد کر پیکارتی تھی ۔ بڑی ہی پیاری لڑکی تھی ؟

" تمہاری بلی کا نام جی تو گُری ہے نا ؟ "

" بان شاید اسی لیے دہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ دہ بڑی با آؤ نی تھی۔ مجھ سے بہت باتیں کرتی تھی۔ دد دن پہلے جب مجھے جیل سے دہا ہونا تھا۔ حاجی عبدالرزان نے مجھے اپنے گھے بالاکم کھا ناکھلایا اور کہا کہ میں ہندوستان میں اپنے ہر ملنے والے کو اس کا سلام کہوں اور اپنے بی بی تاکہ کہا تاکھلایا اور کہا کہ میں ہندوستان میں اپنے ہر ملنے والے کو اس کا سلام کہوں اور اپنے بی بی بی کی طرف سے دعا میں دول۔ بھر گُذتی نے مجھے ایک جھوٹا ساپسکٹ دیا۔ اس میں تازہ مجھو ریں تھیں۔ اور کہا تھا حاکل جا جا دیا۔ اس میں تازہ مجمودی تھیں۔ یہ مجھوری اس نے میری بیٹی کے لیے دی تھیں۔ اور کہا تھا حاکل جا جا میں کہوں میں کو دے دیا۔ اس کی بات سُن کر میری انظموں میں کا نسو کہا ہے۔ دہ یہ محدودی بالا جا بان حاکل جا جا اور در ہا ہے۔ تمیس چھوڑ نے پر رونا اگر ہا ہے گذتی ۔ بیشن کر دہ مجھ سے لیٹ

گئ ادر بولی مجھے بھی تورد نا آر ہا ہے تھارے جانے برماکل چاچا۔ میری آ تھوں میں تو آنسو تھے۔ لیکن میں بھر بھی سنس بڑا۔ اگلے دن جب میں جیل کے بڑے گیٹ سے نکل کر دلیس کی گاڈی میں بیٹھا تو ماجی عبدالرزاق کے ساتھ کھڑی گڈی بھی ہاتھ ہلا کر مجھے خدا مافظ کہ۔ رہی تھی "

" توتم اب الني كاوَل جاوك ؟ "

" میں و ہاں تنہیں جانا چاہتا اب بچارسال میں وہاں کیا کچھ ہوگیا ہوگا میری سوچ بدل گئ

ہے. میں بہت سی باتیں برداشت نہیں کر باؤں گا

"ملتان دالی گُڏي کي مجوري اپني گُڏي کو نهيس دو گے؟"

"بس يہى دُوبدھا ہور ہى ہے من ميں بيكٹ تو پوليس والوں نے كھول ديا تھا كچو كھۇري ميں نے كھا بھى ليس بہت ينظى كھنوري ہيں - ايك آدھ آپ بھى لے لوي اُس نے اپنے كرا ہے كيرانے تقيلے سے دو كھنورين نكال كرمجھ بھى دے دين -

" یہ کھبُوریں ہندوستان کے لیے پاکستان کی دوستی کا ببینام میں ۔ اس بینام کو اپنے

یہ بوری مرر کا کا مشودہ دیا۔ لوگوں مک مزور پہنچاؤی میں نے مشودہ دیا۔

" تومجے اپنے گاؤں جا نا چاہیے ؟"

" ہاں حاکل ، تمہاری گُذّی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسے یہ کھجُوری عنرور کھلا و معصوم آرزو وُں کی رکھوالی کر د حاکل ؟

" کُرُوں گاچی "

اس کمر سندوستان کوبیس کاسپای آگیا تو ماکل جھسے ہاتھ ملاکراس کے ساتھ

چل پڑا۔

میں دیرتاک اُسے ننگے پاوک است المبت المبت میں ہوئے دیکھتا رہا ہیں وہ ایک لمبی باترا پر جارہا ہو۔ دوستی، مجبّت ادر امن کی یا ترا پر۔

پھر میں اپنے ساتھی پریس دیدرٹروں کے ساتھ اپن کارکی طرن جل پڑا۔ یہ سوچت ہوا کہ کیا میں حاکل سے حاصل کی ہوئی کہانی اپنے اخبار میں شائے کردوں ؟

## 1.

جولائی سم ۸ کے سروع میں ہوائی جہاز کے بائی جیک ہوجانے کے باوجود سری نگرسے جمول ؛ جِنْدى كُرْوداورد بلى جانے والے مسافروں كى تعداد ميں كوئى فاص فرق سہيں براتھا۔ ابراورٹ بر بھی سملے کی طرح ہی تھی۔

بال اتنافرق صرور طركياتها كهسكورتي استاف اب حيكينگ زبادة تنحتي سے كرنے لگاتھا. سریف کیس کھلواکرایک ایک چیزد بھی جاتی تھی اورمدیل دی سیکھ سے مسافروں کے جسم کے برحصے كوشمولاجا يا تھا۔

جمول دالی فلائیٹ کا علان ہوچکا تھائسافردیکنگ کے لیے قطارس کھڑتے تھے۔ ایک طرف مردا در دوسری طرف عورتیس سیکورٹی چیکینگ کے بعد مسافرلاؤنج کی طرف

جیکناگ کے دوران سیکورٹی افسرنے میرا سریف کیس کھلوایا اوراس کی ایک ایک چېزىابېرنكال كرمېزىرىدكەدى - مىس ايك تماشاكى كى طرح بېسىب دىچور باتحھا-"آپ نے اِتنے سادے زنگوں کے بال پوائیز سے کیوں رکھے مہں ہی "سبکورٹی افسر

نے پوچھیا۔ '' مجھے زنگوں کا اوبسیشن ہے'اس لیے ''میں نے مسکرا کر حواب دیا کہ کسی قسم

لىكن أب نے توزیحوں کی نمائش لىكاركھى بېئے اپنے سريف كيس ميں "

اس سے کہاں بڑی نمائش تو میرے ذہبن میں ہے "

" واط إز ذبهن إ

"سَم تِهنگ بهر الليل في ايف سركو تميوت بهوئ جواب ديا-میراجواب سن کرسیکورنی افسر مقبی مُسکرادیا اور مھراس نے میز ریر بھری تمام چیز سرچ بیس میں د<u>کھتے ہوئے کہاا</u> یے تشریف لے جائیں ''

سی ا کلے تمرے میں دافل ہوگیا جو سہلے تمرے سے جھوٹا شھا۔اس کمرے میں سیورٹی اساف کے ایک کرمیاری نے میر سے میم کو خوب ٹیٹولا میراٹ کوٹ دیکھا اور سیط کارڈ بیر

فهرلكا كر مجھے لاؤ ننج نی طرف جانے كو كہا-

لا وَنِج میں جاکر میں نے سپولا کام میرکیا کہ اینا سریف کیس سنبھالا جسے سیکیورٹی والوں نے اُس طرف دھکیل دیا تھا۔ اور اب میں اپنے اُس جلوس کو جو کچھ دیر سیلے سیکورٹی رُوم میں دی حکا تھا۔ دوبارہ دیکھ رہاتھا۔اس جلوس کومیرے علادہ کچھاورلوگ تھی دیکھ رہے تھے جن میں لیک مہلا بھی شیا مل تھی جس کے سیاتھ یا بینے جھے برسٹ کی ایک نیمایت ہنی *ولھتو* بی اُس کی انگلی کیڑنے کھڑی تھی اور میرے بریف کیس سے نکلی ادھر اُدھر تکھری جیزوں **ا** كودىچە كرىينس رىنى تقى <u>أسىين</u>ىتا دىكە كرمىي تىقى ئىسكرادىيا اور دە خولقىورت بىجى مال كى أنتكلى ھھور کرمیرے قرب انگی اور مربیف کیس تی جھری چیزوں کو سیٹنے میں میری مدد کرنے سگے۔ "آپ کاکیانام سے بیٹی ؟"

" كلنار الكل "

'' ممی نے۔' اس نے اپنی ماں کی طرف مسکراکر دیکھا۔

گئار کی طرح اس کی مان تھی خو بھیورت تھی۔ جب بیں نے اپنا برلیف کیس سنبھال نیا تو گلنا دمیری انگلی بچر کر کرسیوں کی طرف ہے جانے سگی - آس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہولی - آ بہستہ آبہستہ قدم سڑھاتے ہوئے انسکی

" ميري بيني دوست بنانے ميں طری اليسيرط ہے " " اینے فا در برگئی ہوگی " میں نے جواب دیا۔

" جي ٻال "

" بڑی ہوکر مبہت انھی ئیبلک ربلیشنز آفلیسر بنے گی <sup>یا</sup> " لگتاہے' آپ کا تعلق اسی ڈیپارٹمبنٹ سے ہے <sup>یا</sup> "جی۔"

> " کہاں رہتے ہیں آپ ؟" " چنڈی گڑھ میں ۔"

" بهت تولفورت شهر سے ۔"

"سب ميي كهتيس"

اسی طرح باتنین کرتے ہوئے ہم ہرے رنگ کی نین فالی کرسیول برید بھ گئے۔

"گُنادگوبرارنگ بهت پیندسے " "شایدآپ کوسمبی ؟"

"نوات نے میری ساڑھی سے اندازہ کرلیا ؟"

"ريهي محصير"

میراجواب کروہ مہدا مہرت زور سے ہنسی - اس کی ہنسی واقعی دلکش تھی۔ جیے سننے کے لیے کرسیوں بر بیٹی کے کیومسافر بھی اس کی طرف دیکھنے تھے۔ وہ ذراسی جھینے ہی گئی۔ کے لیے کرسیوں بر بیٹی کے کیومسافر بھی اس کی طرف دیکھنے تھے۔ وہ ذراسی جھینے ہی گئی۔ کی کے ایسے شاید بہایس لگ رہی تھی۔ میں نے آسے شاید بہایس لگ رہی تھی۔ میں نے آسے بانی بلایا اور کھر بانی کا وہی گلاس بھر کر گگنار کی متی کے لیے بھی ہے آیا جب بین الل

" انكل بهبت الجيفي بين ممتى "

اُسی لمحاناً وَنسمین سُرونی که مسافرلادُ نِج سے نکل کر سہوائی جہازی طرف علے عائیں. لادً نج سے جہاز تک کا فاصلہ ذرا زمادہ تھا۔ اور دُھوبِ بھی تیز تھی۔تھوٹری دُورتک علنے کے بعد گُذار تھاک گئی۔ میں نے اُسے اُٹھالیا۔ اُس کی ماں نے میرا سربیف کیس میرے ہاتھ سے لیتے ہموئے کہا۔

" دولوجه آب سے نہیں اُٹھیں گے۔

"الساسى لگتاہے"

مبراحواب سن کر وه دبلا ایک بار مجر زور سے بنسی - کھلے دا تا درن میں نکھری بہوئی

دھوپ کی شفاف عادر راس کی ہنسی کے کھول بھر گئے۔ لگاکہ ہوائی جہاز کی طرف تیری سے بڑھنے دالے مسافر بھی مُنْ ولول کی بارش سے شرالور مہو گئے تھے۔

سبوانی حہاز کی سٹیروے چڑھ کرمیں نے گلنار کو نیچے آبار دیا۔ حہاز کے اندر میراسدیٹ کارڈ دىكى كرامر سيرسسيس في سكواكر بأس باته كى دوسرى لائن بين كفركى سيسكى سيك كاطرف اشاره كي

گلناری می کاکار ڈدیچو کراس نے اُسے بہلی لائٹ میں کھڑی سے بھی صید سے لینے کے لیے کہا۔

"أب عامبي توكسى اورمسافر سيسديك بدل لين- إيريج سيس في شرى تم تاسي حواوديا-شايدريسوچ كركه گلناراوراس كى متى اورىي سېمتىنيول ا ك<u>تھے نتھے</u> -

"نبرور مائن لاء ميس نے مسكراتے ہوئے جواب ديا۔

دہ مہلا اپنی مبٹی کو ساتھ لے کراپنی سیسط سیم بھی گئی اور میں نے اس سے اینا سراف کیس لے رہا اور اُس کے پیچھے والی سدیٹ بر بیٹھ کیا۔ اور سبیٹ کی بیک ریکے تھیوٹے سے ریک سِي تسے اخوار نکال مُرد سیکھنے لگا یس اخبار در بچھ ہی رہاتھاکہ گُلنا دائیے ننھے منے یاؤں این متی کی گود میں رکھ کر کھری ہو گئی اور بول۔

"میں انک*ل کے ب*اس جاؤں گی<sup>"</sup>

میں نے اخبار سے نظر بڑا کراس کی طرف دیکھا تواس نے میرہے پاس آنے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی بانہیں بھیلادیں میں نے سیٹ سے ذراسا اٹھ کر گلنار کواپنی بانہوں میں ب میا۔ وہ بٹر سے سکون سے میری گو دمیں ببٹیھ گئی۔اور کھٹر کی کے شیشوں سے باہر جھا تکنے نگی اور بابر کامنظرد میکھنے میں محو ہوگئی۔

مبرے ساتھ دالی دوسببلوں برایک بزرگ جوڑا مبٹھ گیا تھا۔ رنگ جہرے اور لول عال سے دونوں کشمیری نیارت لکھتے تھے گلنار کی متی کی ساتھ والی سنیوں ہر دس مارہ سرسس کی ایک بینجا بی لزکی اینی مال کے ساتھ ملٹیھی تھی وہ جب سے بیٹھی تھی اپنی ا*ں سے کہری تجھی میں کھڑی کے ما*ل ببیفوں گی ۔ بیس نے بحسوس کیا کہ لڑکی کی مال گکناد کی متی کو سجسٹ کررہی تھی کہ وہ مجھے اسنے سانحه والى سديث برشف كرمان كوكها ورميساس كى مبلى كوابنى سيبط وسد دول -اسع عمى شاید وہی غلط فہم تھی جو کچھ کھے پہلے اِیریموسٹس کو ہونی تھی گُلنا رکی ممیں' بیش کی گئی اس تحویز كوشنتى رسى اورمسكراتى رسى كبيكن انس نے محبھ سسے تحيھ نه كها غلط فهمى تو آخر غلط فهمى سي تعلمى ـ ميكن حبباس سركى كااصرار طرهتناكياتو ككنارى ممتى في محبه سيشفيط بوما فيكوكها اورس في ككناركوأس كم

حوالے کیا اور اگل سیمط بر جلاگیا۔ وہ لڑکی مسکواتی ہوئی اور میرا شکر میادا کرتی ہوئی میری سیمٹ برمبیجھ گئی ۔

. حبب میں گُذار کی ممتی کی ساتھ والی سدیٹ ہیں بیٹھ گیا تو گُذار بھیر میری گود میں آگئی۔اُسی لمحہ اِمریم سٹیس ہمارے قرمیب آئی اور مسکراکر ہولی۔

"إذاك آل رائبط ناؤى

"یس؛ میں نے تھی اور میرے بائیں باتھ میٹھی اس خاتون نے تھی جواب دیا۔ حس کی میٹی اب میری سیٹ برمیٹیھ جی تھی اور اپنی ہبلیٹ فیکھر کر رہی تھی۔

ادر تجھر ہوائی جہازنے ٹیک اوف کیا اور آبر ہوسٹیس نے انا ونس کیا کہ ٹھویک بیس منٹ کے بعد سم لوگ جمول ایر لیورٹ بیراً ترہی گے۔ صرف بیس منٹ کا ساتھ تھے۔ ہم سب کا۔

اب بہا باد گاناری ممی کے اور میرے درمیان ذاتی قسم کی گفتگوسٹروع ہوئی تھی۔

" أب جمون جاريبي ب

"جي ٻال ۽"

"اورآپ چینڈی گڑھا۔"

"جنهيس ميس هي حبول كسبي جارباهون ي

" آپ کیسے جارہی ہیں جمون آپ کے سیزیٹس ہیں دہاں ؟"

"ونهيل مير بيسبيارين

"اچھاکیاکرتے ہیں جموں میں آپ کے ہسبیڈ؟"

" بہول سنتور کے منیج بیں میں مہینے کے دوسر سنیچ کو سہاں ا جاتی ہوں "

"أب كبين ماب كررسي بين سرى نگريس ؟"

"جي ٻال-ٽورانرم ميس-"

"سنٹرے کووالس جاتی ہیں؟"

"جى ہاں، دوسپركى فلائيٹ سے

"كيامام ب آپ كے بسينڈ كا؟"

م راكيش ملهوتره "

" أَيْ تِعِمْنُكُ" أَيْ نُوسِمٍ - وه لمبا خوب صورت نوحوان سِينا ؟" " میلےائے آرمیں تھا؟" «ج: ' . ''لڑکیاں اُس کے آگے بیچیے کھیرتی تھیں ؟'' "اب *کی*اعالم*ہے؟*' " اب مقبی دلینا ہے۔اسی وجہ سے میں سہت پریشان مھی رستی ہوں یا "اُسے محماتی سہیں آپ؟" سبہت سمجھا چی ہوں سب ببکارے ، تھی کھیددیر کے لیے کُفتگورک گئی کیوں کر گُلنار مجهسي كيم مصوم سيسوال كررسي تهى اورس جواب ديني كى كوشش كرر بالتها جوالول مين مصوميت نهدت هي صرف مصلحت اورا فلاقي تقاصاتها -مين توانهي اليف آپ كوذ منى طور مرسميك عبى نهبي باياتها اور ابني ببليك عبى أن فكن سنہیں کی تھی کہ ایر بہوسٹیس نے اناؤنسمنیٹ کردی" مہم حیند لمحول میں حبتوں ایر کیورٹ مراہ ترنے والنيبي مسافر مهرماني كرك ببلش فيحركريس الكُناري من في ميري طرف مُستَراكر ونيكما جیسے کبر رہی ہوکہ ابھی تو ہاری جان بہان ہمان ہمی بوری نہیں ہوئی تھی کرسفرحتم ہونے جارہا ہے۔ ککنار میری کو دس بیے ہے سیاسے سو گئی تھی۔ جہازے کن و بے براترنے کے بعد سے سے سعی مسافراترنے لگے مس نے سوئى بونى كُناركوكنده سے ساكاليا اوراس كى متى نے ميرا بريف كيس أنظماليا يم شيرور ى طرف برِ هے تو إير مرسليس في مسكر اكر نمشكاركيا- دملي عاف والے مسافر حبالتي م

ِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ وَهِي مِسافِراً ترربِ <u>تحق</u>ي ضِفابِ حَبُول ٱناتِها لا وُنْج كى طرف مَا تُه مِهوتُ " آپ جمول میں کہال مھرس گے؟"

«توسهارے برول میں کیوں نہیں مھرتے آپ

ہوجائے گئے۔'

"سول سنتُورِس أرك ماؤِل كارايك مى دن توكذا رناسي " ئى ئىلىنى ئىل ئىلىنى ئىلىن " پایاہیں <u>لینے آئے ہیں میں ج</u>" " شہیں " "کیول نہیں ائے۔" "کیول نہیں ائے۔" "النهبيكام بهوكا - بول سے كول أدى أيابوكا" لیکن ہوں سے بھی کوئی آدمی گلنا داوراس کی ممی کوریے پورنے شہیں آیا تھا۔ حبب ہم ایر بورط کی بلڈنگ سے باہر نکلے تھے نومسز ملہ وترہ نے کچید دیرڈک کرسٹرک برکٹری سمی گارلیوں کوابک ایک کرے دیچو کیا تھا۔ اور بھیر ہم نے ایک بھری دیلیر لے لیا گئنا را رام سے میری کودیش میری کودیش میری اور تحقوری دیرابدیم بول سنتور بهنج گئے۔ رِی سیپٹن ہر کھٹر سے ہوٹل کے آڈمیوں نے فور اس مسنر ملہ بترہ اور ککنار کو سبجان لہ دولوٍدِرُرول نيهماداسامان عجى الحماليانها يسموره صاحب كمان بسب مسنرملهوتره نے ری سیشن کاؤنٹر سر کھرے ادی سے توجیا۔ " وه توصبح کی فلائیٹ سے سری گر گئے میں !

"كونى كيست ٱلني تحقيل- انھيس ببلكام نك جھوڑنے كئے ميں "

رجی منڈے کو '' تھے اِس نے پورٹروں سے کہا۔ ''میم صاحب کا سامان صاحب کے كمرك مس كے جاؤي

مسنرملهوتره في اسے لوكانهيں ميري طرف ديكوكربولي -

"وهنهيس مديه كان

میں نے فاموشی سے سُن لیا۔ برول والول کے سامنے کوئی جواب دینا واجب نہیں تھا كمروس ميوني كرمسز ملهوتره كيضبط كابانده توث كباروه ايك دم رون لكيب " اِسَ ادمی نے میری زندگی کوئرک بنا دیاسیے۔

، گلنار مهمگئی تھی اور مجھ سے یوچھ رہی تھی" اُنکل متی کیوں رور ہی ہیں؟" "معلوم نهبس ببلي " " آپ کو بھی علوم نہیں ؟" "بال ـ" "توكس كومعلوم ہے؟" «تمهارے یا ماکو؛ ڈانٹتے ہوئے۔ جواب سن كراورمان كى بات كالهجه ديجه كرگلاً اركى أنكهون مين أنسوا كن ادر وه سسكتي موتى مجع سے چیط گئی۔ جب برایائے لے کرآیا مسن ملہ ورہ اس وقت تک ، باتھ دوم میں جاکرانی آن محھوں بر با بی کے جھینٹے مار آئی تھی اور چپروا جھی طرح صاف کر ربیا تھا۔ اینے بال بھی سنوار لیے تھے اُس نے۔ ۔ سساتھ کا کمرہ فالی ہے؟ "اس نے بیرے سے بیوجھا-"جی خالی ہے۔" "تواسےماحب کے لیے تحمیک کردو" « جي رئسييشن بركهه ديتا يول <sup>2</sup> . - مسزملهوتره نے چائے بناکر سالی میری طرف سڑھائی اور کھیر گلنار سے تُوجھا۔ "تم كيالو كي گلناد؟" « فروٹ جوس <sup>ی</sup>'

، گُذار کے لیے فروٹ بُوس کے اُؤ کرہ کھیک ہوجائے توصاحب کا سامان اُدھ۔ رکھ دینا صاحب ملہوترہ صاحب کے دوست ہیں أ اس نے برے سے کہا۔ . مھراس نے میری طرف مُسکراکر دیکھا-میں حواب میں مسکرا دیا۔

داکیش المبوتره کااپنی دالف سے بید ویہ مجھے بھی اجھا سہیں سکا تھا۔ من برایک تھا۔
کابوجو بڑکیا تھا۔ دالیش سے بیراتیو تیرکبھی بہت کہاسمبندھ دہا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی سہبت جان بہت جان دنوں وہ آل انڈیا دیڈیو سے والبت تہ تھا۔
یہان دنوں کی بات تھی جب میرا بھی تعلق تھا دیڈیو سے داکبش تولس کنھیا تھا۔
میڈیوا سٹیشن کا جس کے گرد کئی اور دھائیں گئیوش تھیں۔ وہ جموں کب اورکس طرح میں میڈیوا سٹیشن کا جس کے گرد کئی اور دھائیں گئیوش تھیں۔ وہ جموں کہ اورکس طرح میں کیونے گیا تھا اس کے گرد کئی اور دھائیں گئیوش تھیں۔ وہ جموں کہا۔ مجھے اکیلے میکھو منے کا لطف نہیں آنا۔ جب سے بلڈیریٹ بی گھومنے کا لیکن اس میں باقاعد کی ساتھ ہوتو گھو منے کا لطف نہیں دیا ہوں اسے بلڈیریٹ بیانی بھوا ہو میں اکونے میں کی طرف بائی بیوا سے بائی اپنی عمرور کرتا ہوں۔ کو سنسٹ تو تیرص کی کرتا ہوں استعمال ہوا ہو با کلکتہ کے کسی کھومنے کی الیکن اس میں باقاعد کی شہیں دستی سے بیات کی دریا تھا۔ برانا لوسے کائیل اپنی عمرور کرکڑوا تھا اور اس میں استعمال ہوا ہو با کلکتہ کے کسی کم داموں سے خریدیا تھا۔
میرست بڑے بہویا ہو اور ب سے بہریت کم داموں سے خریدیا تھا۔

بول والين أياتو كُناد في برك فقة سيوجها "انف كهان على كت تحداب؟

" ذرا كُھو منے نكل كيا تختا بيٹي 🚆

" مجھے کیول مہیں ساتھ کے گئے ؟

" خيال نهيس ربا گلنار -

ار سوری کھنے "

"سورى ما ئىسوبېطىكىل "

" ایک کے لیے فیال رکھنے ۔"

" *ضرور رکھو*ں گا۔" می<u>ں نے م</u>سکرا<u>تے ہوئے جواب دیا اور اسس کے گال</u> نمیبتھیا دیئے۔

 کواس کی متی کے پاس جیور آؤں۔ رات کو کسی وقت ماگ گئی تو مربیبتان کرے گی۔ اُسے اپنے کن روس کی متی کے ۔ اُسے اپنے کن رھے سے لگا کر با ہم آیا اور کھر سانھ والے کرے کے سامنے دک کیا۔ کمرے میں روشنی سے سے دستک دی لیکن دروازہ نہم ہیں کھلا۔ سمی میکن دروازہ نہم ہیں کھلا۔ ایک باد کھر دستک دی لیکن دروازہ تھکیلا تو وہ ایک باد کھر دستک دی لیکن کوئی رقبیما تو وہ کھا گیا۔

" اِس آدی نے میری زندگی کو نرکِ بنا دیا ہے۔" سمپے بس نے دریکھاائس کے گورے شفاف ما تھے ہِ ایک دم کحبیشکنیں انھیر آئی تھیں۔

میرکے محربے کا در وازہ کھلا تھا اور بجلی کی تیزروشنی کارٹیار میں کھیں رہی تھی۔ میں نے اجھا ہی کیا تھا کہ گلنار کواس کی ممتی کے باس تھیوٹر آبا تھا ۔ ورنہ وہ را سے کو محجھے ضرور مربستیان محرتی -

### دِرِيم لينظ

میں کل میہاں آیا تھا۔ بس سے اُترا تو بارش ہور ہی تھی۔ رئیسٹ ہاؤس کے چوکیداد نے بارش ہی میں میراسامان کرے میں رکھا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ میں سڑک سے رئیسٹ ہاؤس کے بہر پخنے میں ہی بالکل ہمیگ گیا تھا لیکن گری کے موسم میں بادش کی بوندیں ٹوشگوادگئی ہیں خصوصاً اسے جو میدانوں کی تیش سے بھاگ کرکسی پہاڑی مقام پر آیا ہو۔ میں نے بال تو لیے پونچھے۔ چہرے سے پانی کے قطرے صاف کیے اور رئیسٹ ہاؤس کے برآمدے میں کھسڈا ہوکر ماسے کی پہاڑیوں سے گھٹاؤں کے دبلوں کو گھائی میں لہراتے ہوئے دیکھنے لگا کرپال نے رئیسٹ ہاؤس کے چوکیداد کوسب صروری ہدایتیں دے رکھی تھیں۔ چنا بخد اس نے برآمدے میں کارام کرسی بچھا دی اور تیائی سامنے رکھ دی۔ تیائی پر بچھا ہوا میز پیش گندہ تھا۔ اسے میں میں اترام کرسی بچھا دی اور تیائی سامنے رکھ دی۔ تیائی پر بچھا ہوا میز پیش گندہ تھا۔ اسے میں سے اٹھا دیا۔

" کل ایک صاحب جویبال مشہرے سے اسے خراب کر گئے ہیں ۔ آج دھوبی میر بیش مے جائے گا تو بدل دوں گا ہ چوکیدارہے ، ردی عاجزی سے کہا۔

" تم اس كى فكرة كرو ؛ ميس في جواب ديا-

چوکیدار مپلاگیا ۔ میں بے سگریٹ سُلگایا اور خنک ہوا کے جمونکوں کے راحت بخش کمس کا لُطف لیلنے لگا ۔

یدرسٹ ہاؤس اس علاقے کا بہترین رسیٹ ہاؤس جھاجا تا ہے۔ ساڑھے پانے ہزادف کی بلندی پر ایک الگسی پہاڑی پر مین سٹرک کے کنادے یدرسیٹ ہاؤس واقعی بڑا خوبھوت ہے۔ بین اس رسیٹ ہاؤس میں پہلی باد مقہراتھا۔ چیل کے درخوں سے گیری ہوئ سرخ دنگ کی عارت جس کی ڈھلوان چھت دور ہی سے نظر اتوا تی تھی، ہر یابی کے اس جنگل میں ایک دلکش

بیکول کی طرح دکھانی دی تھی جیسے کسی بہاڑی دوشیزہ نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں ایک بڑاسا جنگلی سرخ بھول اگرس رکھاہو۔

یں ماحول کی دلکشی میں ڈو با آرام کرس مسیں بیٹھ گئیا اور گرسسی کی بیکسسے۔ سے بیٹھ ٹیک کر اپنے گیلے کیڑوں کی ہلکی ہلکی ٹھنڈک محسوں کرنے دگا یکٹی روز کے بعد گھٹا کا او<sup>ل</sup> کھُل کے برسنا، اور ایک فاموش جگر پراکیلے اپنے آپ میں ڈوب جانا بہت اچھالگ رہا تھا۔

چوكىدارنے چائے كاسامان ميز پردكد ديا۔

" اس وقت چائے کی بہت صرورت تنی معے بوکریدار

ماحب كه كئ سفي جائے ميں بلاؤں ، شام كوده خود آكر ماتى انتظام ديكوليں گے" اُس سے كھا۔

" اچھائشکریہ ، تم جاؤ چوکیدار "

چوکىيدار چلاگيا ۔ اس وقت کسی کا بھی ميري سوپ پس خُل ہونا جھے اچھانہ لگ دہا تھا۔ بلکہ پس چاہ دہا تفاکہ کرپال بھی اگر گھنٹہ دوگھنٹہ دیر سے آئے تہ بہتر ہو۔

یں نے چانے کی پیالی بنائی۔ تازہ سگریٹ سلکایا۔ گرم گرم چانے کالمس ابوں پرموس کیا اور اُس کی ہلی سی مٹھاس کو سگریٹ کے دھوئیس کی کرٹوا ہٹ سے سہلاتے ہوئے سا سے کی اور اُس کی ہلی سی ہٹی ہوتی جاری تقیں اور کہیں کہیں کوئی کہا گھائی کو دیکھنے دگا ہس پر چھائی گھٹاؤں کی تہیں ہئی ہوتی جاری تقیں اور کہیں کہیں کوئی کہا اول ہو پہاڑی مکان نظر آنے دلگا تھا۔ ایسے او قات جب جمھے بلندی نصیب ہو اور تہائی کا ما تول ہو اور شہر کی مصنوعی فصنا سے الگ کہیں کھوسے گذر سے کو مل جائیس تو میں زئدگی کی بنیادی قدرو کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں اور پھر جانے کیسے میری ماضی کی کچھ یادیں دب پاؤں میرے وزین کی سطح پر چلنے لگتی ہیں اور میری سوچ ایک طویل سفر پر چی نظلی ہے۔ ایسا سفرجس کی کوئ منزل نہیں جس میں صرف دا ستے ہی داستے ہیں۔ کہیں کہیں پڑاؤ کھی ہیں ایک آدھ چرائ جسل کو میں درختوں کی چھاؤں مل جاتی ہے اور جہاں دات کی تاریخی میں ایک آدھ چرائ جسل کر ہم سرکاری دفتر میں کام کرنے والا ایک عام کرمچاری نہیں بلکر شقراط جیسا بہت بڑا آدی ہوں ایک اور زندگی کی تلویاں ڈرڈر کرمچھنے سے بجائے زبرکا بھر پور پیالہ ہونٹوں سے سلکاکرائے ایکدم خم اور سکن کا دیسا بہت بڑا آدی ہوں کرسکتی ہوں۔ نہیں ایک اور بھی ہوں گے۔ ایسے اور ہی بہیں کرسکتی ہوں۔ نہیں کور سے سلکاکرائے ایکدم خم کورسکتی ہوں۔ نہیں در ہر سے بیا در جو سے بینے والے میرے جیسے کئی اور بھی ہوں گے۔ ایسے اور ہمی ہوں۔ ایسے اور ہمی ہوں۔ ایسے اور ہمی ہوں۔ نہر سے بیا در اور کی بیسے درسکتی ہوں۔ نہر سے بیا در جو سے بینے والے میرے جیسے کئی اور بھی ہوں گے۔ ایسے اور ہمی بہت

سادے لوگ ہیں جو زندگی کا ذہر دھبرے دھیرے انجانے ہیں پیلتے دہتے ہیں اورجن کے سینوں میں وہ زہرکینسرین کم پھیلے لگتاہے اور کسی صبح ان کے حصے کے زہر کی مقدار تم ہوجاتی سینوں میں وہ زہرکینسرین کم پھیلے لگتاہے اور کسی صبح ان کا پیما نہ بھر جا تاہے اور وہ اپنے ہوٹوں پر زہر خند کی تلخی کھنڈائے اپنے درشتہ دارد ن اپنے دوستوں ، اپنے ساتھیوں اور اپنے مجولوں کو جھوڑ کر الگ ہوجاتے ہیں اور تعلقات کے مادے ہوئے ان کے ساتھی ان کی تبروں پر میکول چڑھاتے ہیں یا ان کی تصویروں کو اپنے منظم ہیں بررکھ کرکھی کھی انھیں یاد کر لیتے ہیں ۔ یہی زندگی ہے ۔ یہی ہتی کا سادا پر ویس ہے یہی اٹسانی پر رکھ کرکھی کھی انھیں یاد کر لیتے ہیں ۔ یہی زندگی ہے ۔ یہی ہتی کا سادا پر ویس ہوئی جگوں اور الگ ہوئے دوستوں کو اس کی رکھی نزدہ دہتی ہے اور کھی کھی اپن چھوڑی ہوئی جگوں اور الگ ہوئے دوستوں کو تنگ کرتی ہے اور اُس سے مجبت کا دام ہوئے دوستوں کو سے بھوت پریت کا نام دے کراکس سے بیجھا چھڑائے کے میتن کرتے دہتے ہیں۔ زندگی کی یہ تصویر کشی درد ناک ہے لیکن بی اِس

دہیں برامدے ہیں بیطے بیٹے شام بوگئ تھی ۔ ہیں جب اپن سوچ کے سمندر سے باہر نکلا توجیس ہوا بیسے میرے اور گرد مجھیل ہوئ دیت کے ذرّے انسانوں کے وہ ادمان سقے جوشند مدہ گئے ستے اوراب شام کے دھند سکے ہیں سمندر کی طرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ ہے ستے اور تشد ادمانوں کے اس بجوم ہیں کوئی کسی کو نہیں بہچانتا تھا۔ ہیں نے انتھیں جب کیئ کمی کو نہیں بہچانتا تھا۔ ہیں نے انتھیں جب کیئ کمی کو بھی کو تو سوچ کا توازن ٹھیک نہ ہوا۔ بھی مجھے اپنے ماحول کا احساس ہوا۔ ہیں تو ایک پہاڑی رسیٹ ہاؤس کے برامد صلی بیٹھا تھا، جسمندر سے ساڑھ پانچ ہزاد فطی بلندی پر تھا اور جسمندر سے ساڑھ پانچ ہزاد فطی بلندی پر تھا اور جسمندر کی اور نہیں جیل کے درخوں میں سے بہت کوئی اس کے درخوں میں سے مسئناتی ہوئی ہوا کا شور تھا۔ ہیں سے دیکھا سامنے سے کربال او ہا تھا، گھٹا ایک کی بہاڑیوں سے کے دامن ہیں سوچی تھیں ۔ اسمان تھر گیا تھا اور دُوریستی کے مکانوں میں دوشنیاں جلنے لگی تھیں سیکی دسٹ ہاؤس کے کردن میں اندھیرا تھا کیو بھی چوکے بلانے نے ابھی بجلی نہیں جلائی تھی۔

کربال میرا پُراناددست بے بہت بُرانا توخیز ہیں اچھا اومی ہے۔ مجے اپنے محکمے کے لوگ کچھ ذیادہ پسندنہیں ۔ وہی عام قسم کے لوگ جو اپنی چھوٹی چھوٹی ذاق رنجشوں اور کرواہوں کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے ۔ جو ایک دومرے کی چُکا کرتے ہیں ۔ ان کی پرائیویٹ زندگی کے بختے اُدھوڑتے ہیں اورجب اسنے سامنے ہوں تو بنا دی مسکرا ہوں سے ایکرومرے

سے ملتے ہیں۔ کریال بھی میرے محکے کا آدمی ہے لیکن ان سے عثلف ہے۔ وہ اپن ذاتی رہوت اہر ہمیں نکل سکتا ہے۔ اور دوست کو دوست بچھ کر بھی ملت ہے۔ ہیں دوسرے بوستے ہمینے ان بہاڑوں کی طرف نکل اسے کی کوششش کرتا ہوں۔ یہی دو ایک دن کی مہلت بیکر بیکن یہ مہلت ہی کہی کہھائی نصیب ہوتی ہے۔ اکثر نہیں۔ کرمایل اس سب ڈویڈن کا انچادی ہے اس کی ڈویڈن کے دسیت ہاؤس میں ایک آدھ دن گذار نے کا انتظام اسانی سے ہوجا تا ہے۔ جب کبی میں اوس را اور اب بھی اس کا مہان ہوں وہ کافی وقت میرے پاس رہا اور میرے ساتھ کھانا کھا کر اپنے تھر طیا گیا جورسٹ ہاؤس سے قریباً ایک میل دورتھا۔ اگی صبح میرے ساتھ کھانا کھا کر اپنے تھر طیا گیا جورسٹ ہاؤس سے قریباً ایک میل دورتھا۔ اگی صبح اواد اس لیے اس کے آپ کے اور اور اردار کھر گھو ہے کا پروگرام تھا۔

صبح اکھ کررسٹ ہاوس کے دست اصلے میں نکل آیا۔ اب نظارہ ہی بالکل دومرا تھا۔
پہاڑیاں جیبے ہماکر کو لگی تقیں ۔ چیل کے درخت ایکدم تر قادہ لگ رہے ستے۔ اسمان کی
نیلا ہرٹ بہت ہی گہری ہوگی تھی ۔ چڑھتے سورے کی کوئیس پہاڑیوں کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی
دُموپ کی پیڑھیوں سے اُئر کر إدھراُدھر پھیلنے کی کوشسٹ میں مصرد دیتھیں۔ مجے لگا جیسے یہ
دُموپ کی پیڑھیوں سے اُئر کر إدھراُدھر پھیلنے کی کوشسٹ میں مصرد دیتھیں۔ مجے لگا جیسے یہ
دہری تھی اور میں اپنے آپ میں بڑا الم کا پھلکا محسوس کردہا تھا ۔ پھودیر باہر گھوم کرمیں الذا گیا۔
ہزی دھوکر تیاد ہوا۔ چوکیدارے میزی نامشتہ لگادیا تھا۔ نامشتہ کرچھے نے بعد میں ہرا کہ رہا تھا۔
میں آگیا اور سامنے بست کے مکا نوں کی چھوٹی چھوٹی کو ٹیکڑ یوں کو دیکھتارہا۔ بستی اسی طرح آبادی
میں ایک اور سامنے بستی کے مکا نوں کی چھوٹی چھوٹی کوٹی تو کو کھتارہا۔ بستی اسی طرح آبادی
جزیرے کو چھوٹے جھوٹے کی کور سیس بٹی ہوئی تھی والی چھتوں کے مکا نوں کے یچھوٹے چھوٹے
میں ہریں ہے کہ کے دور اسی جیسے کی اور جزیروں کو یاد کرتے ہوئے میرے پاس آنے والا تھا۔
میریہ میں اور جی چا ہے تو کسی جزیرے میں داخل ہوکر کچھ کموں کے لیے وہاں کی
تاکہ ہم گھوٹے مین طائش ۔
تاکہ ہم گھوٹے مین طائش ۔

ادر کھر کر بال کی جیب رسیٹ ہاؤس میں داخل ہوئی ادر کربال مسکراتے ہوئے میری طرف بیکا۔

<sup>&</sup>quot; ميلوراجندر ، كيامال بين ؟ "

<sup>&</sup>quot; فائن " ميس ينجواب ديا ـ

" كيا اداده سے ؟ يہيں بيشيں ياكبيں كومنے جليں "

" گھومناچاہے "

" دوبېركاكھانائمبىي مىرىساتھ كھانا ہے، گھريى ي

" ايزيُولالك" يس في كها -

" جيپ لے چليں ؟"

" نہیں پیل ملیں گے ، ڈرائور سے کہدو جیپ لے جائے گا "

مربال نے ویسے ہی عادیا ایک چررسٹ ہاؤس کا سگایا۔ منٹ دومنٹ چو کیدارسے

بات کی اور پھر ہم دواؤں باہر سڑک پر اسکتے۔

" كس طرف جليس ؟ "كرمال ن يوجها -

" جدهرتمباداجي چاہے "

" ہمارے بیہاں واٹرسیلان کا ایک نیا ٹینک بن دہا ہے مکل ہوگیا تو شہریں بان کی قلت

مستقل طور برخم ہوجائے گی ۔ وہ سایڈ بھی اچھی ہے۔ کھ نی کوسٹیاں بن یس ، کچھ لوگ اپنے آرچرڈ

معى بنادب بين كبوتواس طرف ليس

" محيك عنه "

تنگ سرک پرچلتے ہوئے ہم سے اپنے اپنے سگریٹ جلائے اور باتیں کرتے ہوئے

بڑے مزے کی چال سے چلنے سگے۔

" آجکل کس چیوکری سے رو انس علی رہاہے ؟"

" ان دنو سكر كى كا زماند بي بيس في منس كرجواب ديا -

« شادى كريويار اب "

" كىھى كىھى تو يىس بھى اس معاملے برسنى يىلى سے سوچنے لگنا ہوں جب بى توجه كسى لراكى

پر حجتی ہے اور اسے اس زاویتے سے پر کھنے لگتا ہوں کہ وہ کیسی بیوی تابت ہوسکتی ہے جمبی

کوئ نہ کوئ ایسی بات ہوجات ہے کدمعاملہ ایکدم سفب ہوجا آ ہے "

" کوئی اور لڑکی مکرا جات ہے؟"

" کیمی ایسامی ہوجا آہے بیکن عام طورسے تو وہ محرمہ جسے میں بیوی کے روب ہیں دیجھنے کی کوشٹش کرد ی ہے کہ میں اینا کوئی ایسا بہلو اُجاگر کردی ہے کہ میں اس

#### سے اگلے روز اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں ا

" بیوی کا کیاتفورہے تمہادے ذہن میں ؟"

" جس پراکٹر بیدیاں پوری نہیں اُٹر تیں " میں مہنس دیا " چوڈ یار کیا بھیڑا لے بیٹا ہے"۔ " یہ روز این

" تو آجکل تنگی کازمانہ ہے ؟"

" کمیمی کمیمی عشق بھی کالے بازار کی چیز بن جا آہے ۔ ڈھونڈ نے سے ملتا ہی نہیں کم بخت ؟ یس یہ کہر ہی رہاتھا کہ ایک کار مفسا مفس لوکیوں سے بھری قریب سے گزرگی۔ جیسے

میرے دعوے کو جھٹلارسی ہوں ۔

سيب بيدا بون محيَّة .

" سست مهى برن سر محبى ؟"

" بنیں ، عام آدی کے لیے بنیں "

" کیا عام آدی کے لئے کھی بھی کوئی چیز ستی اور فرادان نہیں ہوگی ا

" كم سے كم اس سل كى زندگى ميں تو نميں يو كميال سے كما.

" اس نسل کے بعد کوئ اورنسل ہوگی کیا"

" ہو گی کیوں نہیں لیکن اس کی نسبت زیادہ ٹارمینٹیڈ ادر کہیں زیادہ سفو کیٹیڈ ۔ ایک ماریڈ

نسل جو باند کی ریت بیمانے گی اور ایم بحوں کی زمر بی گیسوں میں سانس لے گی "

"ایمان سے کیا بات کہ دی ہے تم نے " یس سے کرمال کے کندھے کو تعیت ایا۔

" داجندر کھی کھی بیں سوچتا ہوں کہ انسان کی موت اس کے اپنے ادتقا کے ہا تقوں ہوگی۔ وہ اپنے ہا مقوں مُفلد میں بنائی جانے والی سُولیوں پر سٹنے گا اور اس کی لاش گریوٹی کی کھینجا آئی میں نہ زمین پر گرسکے گی نہ کوئی اورستیارہ ہی اسے اپن طرف کھینے سکے گا !" مجے آج محسوس ہواکہ کر پال بھی کبھی میری طرح سُقراط بنتا ہوگا اور زہر کے بیالے کو عُنافظ پی جاتا ہوگا۔ پی جاتا ہوگا۔

اور چلتے چلتے میں ایک بنگل کے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گیٹ برارک گیا۔ گیٹ کے باہر لکھا تھا" ڈرم بینڈ" میرے ذہن میں جانے کیوں ایک تُندسی جبخطلابٹ ہوئی۔ دماغ کی نسیس تن گئیں ۔ تن گئیں ۔

" ذريم ليند " ميس فورسي يرص بوت موس كما-

" یہاں ایک دیٹ ائر ڈکرنل دہتا ہے ، ای بوی کے ساتھ ، جو عریس اس سے کم تیس برس جھوٹی ہے ۔ ان لوگوں سے کوئی پانچ برس پہلے یہ بنظر بنوایا تھا ۔ "

« کہاں سے استے تھے یہ لوگ ؟ "

" كسى رياست يس سقد ان ك بارك يس اوك طرح طرح كى باتيس كرت بين "

"كيسى باليس ؟ " مجه لك رباتها جيس مير دماغ كي سيس ادريسي زياده تن ري تقيل -

" بہی کہ کرنل کی بیوی اس کی بیوی نہیں کہیں سے تھیائ، مونی ہے اور کرنل کے پاس جو

مدیریہ ہے دہ بھی چوری کا ہے "

" چوری کا کیسے ۹

" اس کاتعلق کسی گردہ سے تھا۔ یہ لوگ بہاں کسی سے ملنے نہیں جاتے۔ نہی ان سے کوئی ملنے آتا ہے۔ نہی ان سے کوئی ملنے آتا ہے۔ باہر کے لوگ ہی ان کے پاس آتے ہیں اور یہ بھی اکثر باہر جاتے دہتے ہیں "

" تم كرنل كو جانة بوكيا؟

" دو ایک بار بنگلے کی ایکس ٹینشن کے لیے ڈیزائن بنوانے کے لیے مشورے کے واسطے بلایا تقا اس نے ۔ نظا لم نے گھر بڑا خوبھورت بنار کھا ہے "

" کیا اس سے ملا جاسکتا ہے "

" كمه نهيس سكا . سين تم كياكرو ك اسم ل كر"

" میرے دماغ کی نسیس بہت تن گئ ہیں شاید دھیلی بڑھائیں "

" بيسمهانهيس "

" مجھے كرنل سے ملوادو "

" او الرائ كرت إي يه كركر بال ف وريم ليند "كاكيت كولا اورجب بم

دونوں اندر داحل ہو گئے تو گیٹ بند کر دیا۔

کر پال آگے تھا اور میں اس کے پیچے کیو بحد راستہ تنگ تھا اور راستے کے دونوں طرف جنگلی بھُولوں کے انبادستے اور نفنا میں ایک عجیب کو بڑی ہوئی تھی - ہم جب بنگلے کے برآمدے میں بہونے تو ایک نوجوان لڑکی برآمدے میں رکھی کر پیوں کو جھا ڈر ہی تھی۔ خالباً وہ کوئی پہاڑی لڑکی تنی جوائن کے گھریں کام کرتی تھی۔

" كرنل صاحب اندر اين ؟ " كرمال ناس الركى سے دريافت كيا۔

" جی نہیں دہ کھ دیر پہلے کہیں باہر گئے ہیں " اولی کے تیکھ اور نرم نقوش کی طرح ہجہ سے تیکھا دیکن نرم تھا۔

الوكى كا جوابسن كركر بال سے ميرى طرف ديكھا۔

« مسر کرنل گھر ہیں ہیں ؟ " میں نے او کی سے بوچھا۔

" جی ہاں ، آپ بیٹے ، میں اُنٹیں بھیجی ، موں " لڑکی نے برآمدے میں پڑی ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جنٹیں وہ جھاڑ چپکی تھی ادر کمرے کا دردازہ کھول کر اندر جلی گئی۔

کی کے ملحوں مک کوئی نہ آیا ۔ میں برآمدے میں کھڑے کھڑے یا ہر ہی سے گھر کا جائزہ ایسے کی کا جائزہ ایسے کی کوٹ میں کوٹ کی سیسی اُسی طرح تی تقیس بھوڑی دیر کے بعد در وازہ کھلا اور جارے سامنے مسرکونل کھڑی تی۔

" ارے انجنیر صاحب اکتب توکی داؤں کے بعد نظر آئے "

" جی بس یوں ہی مصروف رہا " کرمال نے جواب دیا ۔ میں اس عورت کے سرا یا کوغورسے دیکھ رہاتھا۔

" یہ میرے دوست میں مسٹر ملہوترہ ، پنجاب میں انجنیئر میں یہ مسز کرنل نے ایک باربڑی توجہ سے مجھے دیکھا۔

" لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے " بیس نے ابکی اُسے اور بھی دھیان سے دیکھا۔ انسان کی شخصیت کی کچھ ایک بنیادی چیزیں وقت کے ساتھ بھی بنیں بدلتیں۔ وہ چا ہے کتنا بدل جائے۔ اس کے جسم میں کیسی بھی تبدیلیاں رونما ہوجا ئیں لیکن ایک نہ ایک بہاد ایسادہ جاتا ہے جو فوراً بہجانا جاسکتا ہے۔

"جى بان، مجے بھى ايسا بى محسوس مود باہے" مسركرنل في جب اپنے دماغ يرزور والت

ہوئے آنکھیں جبیکیں تو دو گہری نیلی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے ہواکرتے سے ایکدم میری نگاہوں کے سلمنے چک اسھیں بیس برس بہلے کی گر دکی تاریکی میں جیسے کوئی شمع جل اسھی ہو۔ اچانک اور غیر متوقع طور ہیر!

" اؤماسٹرجی اِ" اور اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازو کے علقے یس لے لیا۔

" کتنا زمانہ گذرگیا۔ ہم دونوں کتنے بدل گئے ہیں۔ ماحول اور حالات کتے تبدیل ہوگئے ہیں۔ ماحول اور حالات کتے تبدیل ہوگئے ہیں یا میں سے ایک بار مجراس کی آنھوں کی طرف دیکھا جو ایکدم زیادہ نیلی اور زیادہ گہدی ہوگئی تقیں اور جن میں ایک عجیب طرح کی چک اُجھر آئی تھی۔ اس کے بازو کی گرفت بھی مفنوط ہوگئی تھی۔

" انجینرُ صاحب میں ان کی سو ڈنٹ دہی ہوں۔ ہائے کیا زمانہ تھا وہ ۔ ہیں ان پر کنتن ڈیپینے کیا کرتی تھی ۔ ان دنؤں سوائے ان کے میرا کوئی راز دار نہیں تھا۔ کوئی دوست نہیں کوئی ایڈ دائز رنہیں ۔ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے ۔

كب اندركية وشاك ستويدليدى ان ايم " وه مسكران -

ہمراس نے دروازہ کھولا اور ڈرائینگ روم میں لے گئ اور میرے ساتھ ہی صوفے یر بیٹھ گئ ۔ میرے دماغ کی نسوں کا تناؤ ولیا ہی تھا۔

" لاله اوخ! " اس في اواز سكاني اور وبي بيها لاى لله كى لمحد بعرك بعد تمري مين الكي -

" بہت بڑھیا تسم کی چائے بنا ذی

لڑ کی جلی گئی۔

" آپ کو یا د ہے یں اپنے نو کروں سے کتنا تنگ تنی اُن دنوں ۔ آپ سے بیں نے کہا تھا کر میں کسی توبعورت لڑی کو طلام دکھوں گی اور اسے للد رُخ کے نام سے پیکادا کروں گی۔

" جي ٻال ياد ہے "

" تواس لركى كا اصلى نام لالدرن نبيس "كريال ي يوجياء

" اصلی ام توب چادی کا کلو ہے بیکن ہمادے اصلی نام کب بک ہماداسا تھ دیتے ہیں۔
یا بوں کہتے کہ ہم اپنے مسلی اموں سے جُھٹ کا دا پانے کی ہمیشہ ہی کوششش کرتے دہتے ہیں۔
ماسٹرجی جب مجھے پڑھاتے ستے داجندر ناتھ سنے اب انجائیر ملہو ترہ بن گئے ہیں ہیں کہی کمنی دیوی ہوتی تھی ، پھر کمنی گیتا بنی ، پھر سردج بھاددواج بنی اور اب مسزکر ل ہوں۔ یہ نام میں نے اپن مرضی سے ہی بدلا ہے کسی اور کے کہنے سے تو نہدیں "
" لادرُخ نام بہت پیادا ہے " کریال نے کہا۔

" لڑکی کم بیاری ہے کیا ؟ " دہ ہنس دی۔ اور میں نے محسوں کیا تفاجیے ایک ساتھ کی عور تیں ہنسی تقیس۔ رکمنی دیوی ، رکمنی گیتا ، سروج بھاردواج اور مسز کرنل بحی تحفیتیں ہنسی تقیس کئی عور تیں ہنسی ہیں۔ کئی ایک ساتھ (کئی ماجول ، کئی فضائیں ۔ کئی لمحے ، کئی ذمانے سہنسے ستھے ۔ ایک ہی لمحہ میں ایک ساتھ (کتنے لوگ ہو سکتے ہیں ایک ہی اسلامی میں ۔ کتنے لوگ روسکتے ہیں ایک ہی انسوکی نمی ہیں۔ کتنے لوگ روسکتے ہیں ایک ہی انسان کے مربے یا جیسنے سے کتنے ہی انسان کے مربے یا جیسنے سے کتنے ہی انسان مرماحی جاتے ہیں ۔

مجھ رنگا میرے دماغ کی نسیں ڈوٹ جایئں گی۔

" أو ماسرجي آب كويس اينا كفرد كها ون "

بیں صوفے سے اُسھا۔ کر پال بیٹھارہ اور اس نے اسے اُسٹے کو کہا بھی ہمیں بھیے دہ ایکدم مجھے دیکھ کرکسی دوسرے شخص کے وجود سے فافل ہوگئ تھی۔ ڈدائنگ رُوم سے لک کھانے والے کرے کی دیواروں برسرسری نگاہ ڈالئے ہوئے دہ مجھے دوسری طرف کے براکدے میں لے این جس کے سامنے دہ جبوتی سی خوبصورت گھاٹی کھی جواد پر سرک سے نظر راتی میں اورجس میں بہتے نالے کا پان جمک رہا تھا۔ گھاٹی کے اوپر بہارگوں کاسل اورجیاوں کے درخت سے لگ دے ۔

" برتمام بہاڑی وہ آرچرڈ ہے جسے ڈی ویلپ کرنے میں آج کل نگی ہوں۔ سب سے
بڑھیا دیرا تی کے سیب ہیں یہ براکدے کے سامنے ایک خوبھورت لان تفاجو بھولوں سے
بھراتھا۔ براکدے میں بیلوں کی اتن بہتات تھی کہ دہ نوٹ وُں سے بھرا ایک گئ لگ ساتھا۔
اُدھر سے گھرم کر دہ مجھے اپنے اسٹری اُدم میں لے گئی۔ جو کتا اول سے بھرا تھا۔ ایک طوف
ایک بڑی صاف سے می قیمی میرسی جس کے ساتھ لگی کرسی کا ذاویہ بدلا ہوا تھا۔ لگت سے
بر بریرایک اُدھ کھی کتا ہے بڑی تھی جس کے ساتھ ایک مرح دنگ کی بنسل تی ۔
میر بریرایک اُدھ کھی کتا ہے بڑی تھی جس کے ساتھ ایک مرح دنگ کی بنسل تی ۔
میر بریرایک اُدھ کھی کتا ہے بڑی تھی جس کے ساتھ ایک مرح دنگ کی بنسل تھی۔

" بیسا آپ نے مجھے بیس برس پہلے کہا تھا ہیں کتاب کے کسی صفے کو موڑتی نہیں، نہ ہی کتاب کو اکٹ ارکھتی ہوں ، جو سطر پسندائتی ہیں اس کے نیچے سرخ الیمرکھنے دیتی ہوں کتا کے پہلے صفح بڑا و بروالے حصے سے بجائے سب سے نچلے حصے کے دائیں کونے میں اپنا نام لکھتی ہوں اور جگھ اور تاریخ درج کرتی ہوں جہاں ادر جب خریدی تھی یہی کہا کرتے سے ندائی ؟ "اس نے میری طرف دیکھا اور بھر بڑی شفقت سے اپنا ہاتھ میرے ہالاں پر بھیردیا۔ "ایسے ہی بھیراکرتی تھی نا ہاتھ میں آپ کے بالوں پر ؟ "

یس ایکدم خاموش سخا اور اس کی طرف دیچد رہا شخا اور اس کی گہری نیلی آنکھوں میں نیم گل بی مدھم ڈورے اور سرخ ہور ہے سختے۔

" اِن کتابوں میں دہ کتابیں بھی موجود ہیں جو آپ نے مجھے دی تفیں اورجن پر آپ نے اپنے ہام کے اور بر بعد میں نے اپنے ہاتھ سے میرا نام لکھا تھا۔ میں نے ان سب کتابوں پر اپنے نام کے اور بر بعد میں آپ کا نام سکھ ڈالا تھا۔ ان کتابوں پر دو نام ہیں اور دونؤں کی تحریریں مختلف ہیں جس کا نام ہمیں ، وہ مسکوا دی ۔ نام ہے اس کا نام ہمیں ، وہ مسکوا دی ۔

" ليكن آپ تو ايك دم سيريس ، و كئ بين "

" جہیں " یں نے مسکراتے ہوئے کہا" ایس بات بہیں "

بیمردہ مجھے کندھے پر ہاتھ رکھے گیسٹ روم میں لے گئی۔ نہایت توبھورت ڈھناگ سے آداب تند۔

"سيكن آپ كاتب ميهان بين بوگا - يه مهالان كے ليے ہے"

" ميس مهمان نهيس مور كيا ؟ "

" بيس برسول كے بعد كے والامهان بيس بوتا "

" توكيا بوتاب وه ؟ " .

" دہ ایک فدائی نعمت ہوتی ہے ، ایک فرشتہ ہوتا ہے ، ایک فدا ہوتا ہے "

" سروج ! " میں جلیسے بیخ اطانها " تم بیس برس کے بعد میں اتنی ہی جذیاتی ہو "

" بُرُا لِكُا تَهِمِين ؟"

"كبهنهين سكتا"

"کیا تمہاری زنرگی نے ، تمہارے پروفیش نے ، تمہاراے مسائل نے ، تمہاك بدبات تم سے جين ليے بين ؟ "

" بنيسايس في سب يرى ايسا بنيس كرف دياء كيحداد كورى زند كى كى سب يرى اليورى

می ہے کہ وہ ایسانیں کرسکے "

ادر بھردہ مجھ اس کرے میں سے نکال کر ایک اور کرے میں لے آئی۔ یکن کا بیڈردی اس کے اس کرل کا بیڈردی مضا جس میں نوجی میں ہے اس کی بندوقیں ، ایک پرسی کی ہوئی برائی فوجی دردی ، تین چا جوڑے پائس سے ہوئے ہوئے ادر سامنے داوار برایک شیرکا شفٹ مرشنگا ہوا تھا۔

سروج کی ڈندگی کی قدریں فاصی انجھی ہوئی تھیں۔ دہ شادی کرچکنے کے بعد بھی فیصلہ دکرسی تھی کہ آیا اُسے ایسا کرنا چا ہے تھا یا نہیں۔ اس کا پہلا فادند مرے پانچ برس ہوگئے تھے اور اُس نے اس عرصہ سے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ کرنل ابنی پہلی بیوی کو طلاق دے چہکا تھا اور اُس نے بس عرصہ سے بعد دوسری شادی کی تھی۔ دونوں کی یہ دوسری شادی تھی۔ کرنل بڑی عیاش قم کا انسان تھا اور اُس کے ساتھ شکی مزاج اتنا تھا کہ گھر کے ارولی پر بھی ا عتبار نہ کرتا تھا۔ سروج کا انسان تھا اور اس کے ساتھ شکی مزاج اتنا تھا کہ گھر کے ارولی پر بھی ا عتبار نہ کرتا تھا۔ سروج کو جھر میں اتنی دلیجی تھی کہ میرے علادہ گھر میں اسے کوئی نہیں مِلیّا تھا اور کہ میں اُس سے ادب کی اور نسی کی اور ایک ایسا ادب کی اور نسی کی اور ایک دیسا اس کے کئی ایم مسئلوں پرگفت گو کرئی سٹروع کردی اور ایک دیسا اس کے میرے ساتھ نرندگی ہے گئی اور ایک دیسا ا

ایک دن اس کا طرز عل بڑا بحیب ہوگیا تھا۔ اس دن اس کا کرنل سے جھگڑا ہوگیا تھا۔
اُس دن اس نے بیمادی کا بہانہ کرکے مجھے باہر سے دائیس کردیا تھا اور میں وائیسی برس کیل بھلتے ہوئے ملستے بھراس کے بادے میں سوجیت ادہا تھا۔ اور بھر میں کئی روز مک اُس کے بارے میں سوجیت ادہا تھا۔ اور بھر میں کئی روز مک اُس کے بان بہیں گیا تھا اور بھرایک دوز اس کا ادد کی جھے گھرسے لینے آیا تھا۔ میں جب اس کے گھر بہو بنچا تو دہ برآ مدے میں کھڑی مشظر تھی ۔ اددی میرے یے گیٹ کھول کر بنگلے کے بچھوالئے میں اپنے کوارٹر میں بطا گیا۔ مروج سے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی ۔ کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں اپنے کوارٹر میں بطا گیا۔ مروج سے میں آکر جھے ایک م گھورنے دی ۔ جیسے بہجانے کی کوشش مگورے میں ہو۔

" كون بوتم ، اوريبان كياكرن آئے بو ؟ " ميں جران سا اس كى طرف ديھين ليگا۔

" بولتے نہیں ، تم کون ہو ؟ " وہ بھرادلی -

" مجھ معلوم نہیں ؛ میں سے جواب دیا ؛ میں خود نہیں جانت کہ میں کون ہوں ؛

" لیکن میں جانتی ہوں۔ تم دہ شخص ہوجس نے مجھے کئی مہینوں کے بعث کی است مجھنیم بہوشی کی حالت میں اس ڈریم لینڈ میں دھیکلت ہے ہوجس کے دروازے باہر سے بند ستھ "

" نہیں دروازے باکل بندنہیں ستے - متبادی انکھیں بندتھیں ی میں ہے کہا۔

" بال ونجعاب - تم این فیس کا حساب کردو ، تم نے پھیلے چادماہ سے فیس نہیں تی "

" مجھے سارا صِلہ بِل گیا ہے مسر بحرنل " میں بیا ہم مردر وازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا

میز برمیرے نام کا کٹا ہوا، دستخط شدہ بنارتم بھرے چیک پڑا تھا۔ " پر

" رُکو ۔ بیرچیک لے جات "

" ابنين، زندگي مين محريهي ملاتو لون كا

میں یہ کہ بر چلا آیا تھا۔ اور وہ بر آمرے میں کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی اور جب سیس سٹرک پراگیا تھا تو وہ بچھواڑے کی طرف <u>گھلے ہوئے برآمدے میں</u> کھڑی نظر آئی تھی۔

مجے سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کماس نے کہا۔

" شيركوديه كردركني يا توسفد ب

" أكسس دن سبى توييشفرى تفا" مين ي كما-

" سوتوسمای " اس سے جواب دیا ادرایک بارسم رفدائینگ رُوم سے نگل کرایک ادر

كرے كى طرف مُرى - درايكنگ روم بين ميز برجائے كاسامان ركھنے كى اواز آدى تى -

" لالدرُخ چائے ہے آئی ہے " میں سے کہالیکن اس سے کوئی جواب مدویا اور میرے

كندهے برہاتھ ركھ وہ بس كرے ميں داخل ہوئى دہ اس كابيٹر يوم تھا۔ ديوادسے سكا ہوا

ایک ہی پانگ جس کے بستر ہر نہایت ہی خوبصورت بیڈگؤر بچھاتھا۔ دیواروں برنہایت

ترب ورت تصویری تھیں سانے کی تھی ہوئی کھڑ کیوں سے ہمالہ کی برف لدی چوشیاں نظر آدی تھیں۔
" یہ ہے میرا ڈرم یننڈ " اس سے مجما اور مجھ اپنے باذوؤں میں لے کر میرا ماتھا ہوم لیا۔

"مير يرنس چارمنگ، گاد بليس يو "

اور مهربا برسے آداز آئی۔

" میم صاحب چائے رکھ دی ہے "

ادر پیروه بغیر بچه کمچه بازو سے تقامے ڈرائینگ روم میں لے آئی جہال کربال بیٹھا ہارا انتظار کرریا تھا۔

چاتے بی کیکے کے بعد کربال نے اور میں نے جانے کی اجازت مانگ ۔

"كرنل صاحب ات ،ى بول ك انجينترصاحب " اس ن مخاطب كربال كوكيا تقالم في ا

" بير مجمى ما مز بول كا " يهم كركر بال ف دروازه كعدلا، يس بعى بابرا كيا-

برر المروج مم دونوں کو منتک مے باہروا لے جبوٹے سے گیٹ مک چیوڑے آئ - گیٹ سے

بابرنكل كريسي بندكرت بوت كريال يجمار

" ایے نے منگے کا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے "

" جی " دہ مسکرانی اور سیر ایکدم بنگلے کی طرف بلٹ گئی اور یں نے دیکھا، اسس کی گہری نیابی آنکھوں میں جانے کننڈروں کا دھواں سُلگ گہری نیابی آنکھوں میں جانے کتنے ہی ڈریم لینٹرز کے جلتے ہوئے کھنڈروں کا دھواں سُلگ اُسٹھا تھا۔

کر پال اور میں کچھ دیر مک خاموش چلتے رہے جیسے ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی مذرہا تھا۔ جوں ہی ہم مٹرک کے موڑ پر ہنتیج تو میں نے غیرارا دی طور پر مڑا کر دیکھا ایک پکی عمر کا تنف ہاتھ میں فوجی چیمٹری لیے قردیم کیننڈ کا گیٹ کھول رہا تھا۔

## اس صدی کا اخری گرئین

كومل أننداوراجيت رندهاوا برلس روم ميل بليهي أج كاخبارول كي الهم خبرول کے تراستوں کو بھی دیجھ رہے تھے اور آئیں ہیں باتیں تھی کرتے جارہے تھے ۔ یہ اُن کا روزمره كامعمول تتهابه "اس کامطلب سے آج کاسورج گرہن اس صدی کا آخری محل گرہن ہوگا" اجیت دندها داایک نبروز کلینگ کوغور مصیر هنے کے بعد بولات " ہاں اور الکے ڈیڑھ سوسال نک ایسا گرین سکے گاتھی نہیں یو کومل آنند نے جواب دیا۔ "تواس گرمن کونوہمارے بطریوتے ہی دمیکھ یائیں گے \* "الكركبهي يير لوتوں كے وجود ميں تنے كاسانحدد نيا برگذرا تبھى تويًّ "تمہاراخیال بسے ہارے یوتے بے اولادہی رہ جائیں گے؟" "مرف پوتے ہی نہیں ہارے بیٹے مجی بے اولاد ہی رس کے "کومل آنندنے سنستے مجھے تولگتا ہے کہ خود مہارا ونش تھی ہمارے ساتھ ہی ختم ہوجائے گا' "اتارتواليسے ہی ہیں<sup>؛</sup> " دىچھوتمہيں توصرف اپنی ماں ہی کو راضی کرناہے'' "مجھے اپنی ماں اور اپنے باب دونوں کو۔"

رمیں توابنی و دھوا ماں کوکسی نرکسی طرح منالوں کی بیکن تمہارے سہاک زدہ مال بای

بھی داضی نہیں ہوں گے "

" وه اپنی ذات سرادری سے باہر نہیں جانا چاہتے۔ '' " یہ بات تمہیں محیر ہرِ ڈور سے ڈل لنے سے سپہلے سوچنی چاہئے تھی۔'' " تواپ کماکروں ۶"

"شام ہوتے ہی آپنے گھر کی جیت برکھ سے ہوجاؤ اور دُوربین لے کرسُورج گرسن کو دیکھنے کی کوشش کرتے گئی ہے۔ دیکھنے کی کوشش کرتے رہو،جو سہندوستان کے کسی حصد میں بھی نظر شہیں آئے گا

"محركياكيامات،

"کینٹین کا چوکرا چائے لیکر آرہا ہے۔ چائے ہی اور شادی وادی کا جبحہ چھوڑدوی کا جبحہ چھوڑدوی کے دوگلاس کے لیے ۔

ایک اپنے سامنے رکھ لیا اور دوسرا اجریت رندھاوا کے سامنے سرکا دیا۔ اسی ملحکئی دوسر لیک اپنے میں رئوم میں دافل ہوئے۔ سب نے ایک دوسرے کو ویش کیا اور چائے کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا سجا سٹن مجمی جھاڑ نے گئے۔ میسا کہ برسیں ربورٹر زاکٹر کرتے ہیں۔

ساتھ ساتھ اپنا اپنا سجا سٹن مجمی جھاڑ نے لگے۔ میسا کہ برسیں ربورٹر زاکٹر کرتے ہیں۔

الگ الگ بوضوعات نیر بات کرنے کے بعد سب نے ایک ہی مسئلے ہیں بات کرنا مشروع کر دی اور وہ تھا آج کا سؤورج گرمین

بزاروں کی تعداد میں سائنس دال اورگرمن کا نظارہ کرنے والے لوگ ہوائی اورکی بکو میں جمع ہور سے تھے۔ ریسورج گرمن سب سے طویل وقفے کا گرمن ہوگا وراس کے واستے کی چڑائی ۲۵۲ کلو میٹر اور لمبائی ۲۹۹ میں اکلومیٹر ہوگی جہاں سے گرمین نظرائے گا۔ انڈین اسٹنیڈرڈ مائم کے مطابق گرمین دان کو دس بحکر اٹھاون منٹ سے لیے کر گیارہ مجکر دومنٹ کک شورج کو میں مائی کو محل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور چارمنٹول تک دن پوری طرح دات میں بدل جائیگا۔ امریکہ اور جنوبی کناڈ امیں گرمین کا صوف کے مہم حصد نظرائے گا۔ الدبتہ کیلے فورینا کے کھی صف میں اسٹورج کرمین کی مدت سامت منطق تک ہوگی بعنی کیلے فورینا میں گیارہ جولائی سافل میکی میں میں ترمیل ہو جائے گی۔ سامت منظوں کے لیے بھر لور پر دات میں ترمیل ہو جائے گی۔

سبَ ربِورِمُرْدُکواسَ بات کانسوں تھاگہوہ انس مدی کے اشف بڑے آسانی سانے کو نہر کے اسف بڑے آسانی سانے کو نہر کے سکیں گئے اور حب اگل مدی کے نفسف میں کھی ہیں سانے بیٹر آئے گا تواس وقت تک ان کی حجہ ان کی حجہ ان کی تبیسری نسل آجائے گی اور کھیر حب تک شایدا بسے آسانی سانحوں کی نوعیت ہی بدل گئی ہوگ ۔ بہوسکتا ہے انگے گرین کو دیکھنے کے لیے سائنس وال بجائے دنیا کے نوعیت ہی بدل گئی ہوگ ۔ بہوسکتا ہے انگے گرین کو دیکھنے کے لیے سائنس وال بجائے دنیا کے

کسی <u>حصتے</u> میں جانے کے کسی سیارے کی سطح مر کھوٹے ہو کراس جیران کن نظارے کو دیجھیں اور انس کی نئی نئی شھیبور مال مدیثیں کریں۔ ئر مرکومل آنندا دراجیت رندها دا اینے اخبار کی نئی تعمیر موئی عارت سے باہر نکلے۔ اینے اینے کیمرے کندھے سرفیط کیے اور اسکوٹر اسٹینڈ کی طرف میں دیئے۔ دونوں نے اپنا اپنا

اس کرنالا اور انہیں اسٹارٹ کرنے سے سملے چند لمحوں کے نیے ایک طرف کھرے ہوگئے۔

" أج دِستُوجن سنكهما دِوس كافنكش كفبي توسعِ 'ـُ

"بهيلته فربيار شمنت والول كانا؟" كومل أنندف يوجيار

" ہاں۔ مشام کو ساڑھتے مین بھے علو گی ؟"

" ڈی بینیڈرزاون وٹ ؟'

"تمهارے بیرینیٹس کی رضامندی ہ<sub>یر۔"</sub>

المحرفنكش من مانے كے ليےاس كى كيا خرورت سے "

" يەفنكش حب نىكھىيا كاسبى-اور حن سنكھيا كاسمىندھ سم سے سے ـ"

"میں سمجھاسہیں تمہاری بات'

" دیکھوبات بیسے اجیت میری مدر مرد باؤیڈر ما سے کہ میں شادی کے لیے رضا مندی كاظهادكردون سيرمرف تمهارى وجهسي فيفعله سبس كرمارس بهول

"اس كافيصلى وناكن بى ضرورى سبخ كياج"

" ہاں۔ کیول کہ کل وہ لوگ اسنے والے ہیں "

"تمہاری مدر کا کیا نیال سے میرے بارے میں ہے"

" بیرمیری دے داری ہے تم اپنے بیرینیٹس کی ہات کرو!"

" اج ہی <del>!</del>"

" بال فنكش سے بہلے وہیں ملیں گے ۔ بائی ۔ "

بەكىبەكركومل تىندىنے اينااسىي ٹراسٹا دے كياا درگريٹ سے ما برنكل گئى۔

اجبيت دندها دااسكوٹرنے بہنڈل برہاتھ دیکھے کچھ کمیے دہیں کھڑا رہا۔ ایک عجبیب سے

دورا ہے برچھوڑگئ تھی کومل اُسے سوچنے کی طاقت ہی ختم ہوگئی تھی جیسے۔ دو گھنٹوں میں فرہ انتخابر افریق جیسے ۔ دو گھنٹوں میں فرہ انتخابر افریق انتخابی اس کے ماں باپ تو کبھی نہیں مانس کے ماں نوشا یرمان بھی جائے ۔ دو کسی بھی صورت میں فیصل اُس کے حق میں نہمیں دیں گئے ۔ خوددہ اتنا بولڈ نہمیں تھا کہ اسپنے ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر کومل آئند سے شادی کرے ۔ د

میمان کھڑا دہنا مجھی اُسے مناسب ندلگا۔ جیانچہ اُس نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور گریٹ
سے باہر نکل کرسٹرک ہیں آگیا۔ وہ فیصل نہمیں کہ بارہا تھا کہ اس وقت وہ کہاں جائے۔ گھرجانے
کی کوئی تک بہیں تھی اس وقت اپنے ماں باپ سے سفادی کے مسلے ہربات کرنے کاکوئی لاچک سنہمیں تھا۔ جیانچہ وہ کچھ دہر صرف اس لیے سٹر کو سر گھومتا رہا کہ وہ سوج صبح کہ بین بیج سے سے بہا
کا سمے وہ کہاں گذار ہے۔ بھرخیال کی کسی دو کے تحت وہ نزدیک کے بیئے بارس بہونج گیا۔
اُس وقت باد میں زیادہ لوگ نہمیں تھے۔ وہ کونے کی ایک الگ سی مغربر بیٹھ گیا اور مبتر بینے لگا۔
اُس وقت باد میں زیادہ لوگ نہمیں تھے۔ وہ کونے کی ایک الگ سی مغربر بیٹھ گیا اور مبتر بینے لگا۔
معمنا دی بیئر سے اُسے مبہت داحت بی ۔ اُس نے اپنے اور کوئل آئند کے بار سے میں گہرائی
سے سوچنا سٹروع کیا۔ کوئل آئند نے تو اپنا فیصلہ اُسے بتا دیا تھا۔ فیصلہ تو اب اُسے کہنا تھا۔
کوئل آئند کو نہمیں۔ اُس کے پاس وقت آئنا کم تھا کہ وہ کسی دوسر سے کی مدد کھی نہمیں لے
سکانتھا۔

کومل آننڈ اجیت رندھا وا سے پیہلے پہوئے گئی تھی اوراپنے عباننے والے کچیولوگوں سے گفنگو کررہی تھی۔اسی لمحے ہملتھ ڈیپارٹمنٹ کی ڈائرکٹر ڈاکٹر رنجنا اگروال کی سفیرائیمبسیڈرڈ گی۔ رنجنا اگروال نے کارسے باہر نکلتے ہی کومل آئند کو ہمیلوکیا اورا پک آدھ منٹ کے لیے اس کے رنجنا اگروال نے کارسے باہر نکلتے ہی کومل آئند کو ہمیلوکیا اورا پک آدھ منٹ کے لیے اس کے باس رُ کی بھی۔ وہ اس دقت بڑی ہی خوبصورت اور گرنس فُل لگ رہی تھی۔ کومل کوڈ اکٹر رسنجنا اگروال بہرت ابھی گئی تھی۔ اُسے بھی کومل کی تحریر پی پین تھیں۔ وہ عام بریس ربوٹرزسے بہت محملف تھی۔ ڈاکٹر رمنجنا اگروال ہال کے اندر علی گئی۔

اجيت رندها واانجعي تكنبهي أياتنها

سپھرکوس آندفنکشن سی آنے والوں کا جائزہ لینے سی ۔ سرکاری فنکشنوں کا ایک ہم طرح کا پیٹے ہم کرم کاری ہوئی ۔ سرکاری فنکشن ہو' کچی سیاسی کا پیٹرن ہوتا اسپے کچھ کے کرم جاری جس محکمے کا فنکشن ہو' کچھ سیاسی لوگ ۔ کچھ آس کیٹی گڑی کے لوگوں کے نمائند ہے' جس کیٹی گڑی سے دہ محکمہ جُڑا ہم ۔ اور کچھ ایسے لوگ جن کی فنکشن سے واقعی دلیسی ہم ۔ ایسے لوگ بہیشنہی سہبت کم گنتی ہیں ہم تے ہیں ۔ اس فنکشن کا پیٹرن بھی لگ کھیگ ولیسا ہی نمھا۔

اورجھی ہمیاتھ فریپارٹمنٹ کی ہیں جارہیں ایک ساتھ درکس اور اُن ہیں سے ہیں کالونیوں اور جھی ہمیاتھ فریپارٹر منٹ والی عور ہیں باہر کلایں۔ ایک ہی جیسے دنگ رُوب اور لباس والی عور ہیں۔ ایک ہی جیسے دنگ رُوب اور لباس والی عور ہیں۔ جن کی ہم اِن خریدی ساڑیوں کے بھیکے ہڑے دنگوں کی کمی تھی اور جن کے لیے ہمیاتھ ڈیٹائیٹ کھی ہمیت بھی کے تھے۔ یہ وہ عور تاہی تھا ہی والے کوئی سیف کے ساتھ مل کرا نیمیا کنٹر ول اور ایکونا امیر الین کے بیروگرام اکثر ارکنا اُئر کرتے والے کوئی سیف کے ساتھ مل کرانیوں کو ہر سیف کے ساتھ میں کوئی ہوئی ہوئی ہیں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ ایسے بیاسٹک کورز میں تھی کرتے تھے جن کا ایک لفظ بھی وہ عور تاہی نہیں بڑھ سکتی تھا ہیں۔ ایسے بیروگراموں کے بعد ان عور توں کو مہر سے اچھار لفظ تھی وہ عور تاہی بیان ہی ان میں اپنے اپنے کھروں کو مہر سے اچھار لفظ کھی وہ عور تاہی کا تن میں حصہ لینے کے لیے بیروگراموں کے بعد ان عور توں کو مہر بیت اچھار لفظ کھی اسے فنکٹن میں حصہ لینے کے لیے انہیں اکھٹا کیا جاتا تھا۔

۔ حب بیرماننگے ہراکھٹی ہوگئیں عوزیس گاڑلیوں سے اُٹرکر حال کی طرف بڑھنے لگیں تو کومل اُئندنے اپنے کیمرے ہسے ان کی کئی تصویریں اُٹادلیں۔

اُس نے آخری تعدیر کے کرکیم و کندھے سے نشکا یاسی تھاکہ اجبیت رندھا وا اس کے قریب اگر کھڑا ہوگیا۔ وہ سبت نجیدہ لگ رہاتھا۔

"ان تعدیروں کے بہت اچھے بِزلس کا ین گئے اُ "ان میں برین اور کے بہت اچھے بِزلس کا ین گئے اُ

"تم مي بتاؤ كرتمها رف بزنت كاكيا موا؟"

"امتخان کی فیس بوری نہیں کھری تھی۔ رِدلٹ لیٹراون ہے یہ "مخصاری فیس بوری نہیں کھری تھی۔ رِدلٹ لیٹراون ہے یہ "مخصاب بہت ہوگا۔ تم مہرت بودے آدمی ہو"
"مخصاب بیزیٹیس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ییس نے اپنا فیصلہ خود کرلیا ہے ہا "واہ دے میرے دُستم کیا فیصلہ کیا ہے ہا"
"میں اس سنڈے کو تم سے شادی کر دہا ہوں یہ "مجہر"
"مجھرا ہے ہینیٹس کو چھوڑدوں گا اور الگ مکان میں دمہوں گا۔"
"میراکیا ہوگا ؟"
"میراکیا ہوگا ؟"

'' اگر مجھے پیشنظور نہ ہو؟'' '' توجہنہم میں جاؤ'' اجیبت رندھادا کے جبرے پر واقعی ایک ایسا ٹانٹر تھا جسے کوئل آئندنے آج تک نہیں دیکھا تھا مگر وہ تاثر ایسے احمیا لگا۔

سمهروه دونوں ہال کے اندرآگئے اور سرلیس والوں کی ریزروڈد سیٹوں پراگلی قطار میں ساتھ ساتھ دوکر سیوں بر بیٹیھ گئے۔ دونوں ایک دم فاموشس تھے کفتگوایک دم ارک گئی تھی البتہ سوچ کاعمل فاری تھا۔

کچھوابتدائی کارروائی کے بعد فنکشن سروع ہوگیا۔

دیبرکالونیزا ورخمی تھوٹیریوں سے آئی عوتیں ہال میں ایک طرف بٹیھی سامعین سے بالکل الگ کٹی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ جیسے استمام فضا کا ایک تقدیمی ہوئے ہموئے سمجی ان عورتوں کی الگ شناخت تھی۔ جیسے ہرعورت کے ماتھے براس کی تقدیمی ہو۔ اس مکھا وسٹ کوٹپر ہد کر ہرکوئی اندازہ لگاسکتا تھا کہ بیعو تیس جہالت کا شمبل تھیں اور دہی سمبل ان کی سشناخت بن جیکا تھا۔

بی بر داکٹر رنجنااگر وال موضوع بربو ستے ہوئے سامعین بربیہ بات واضح کرنے کی کوشش کررہتی تھی کہ ہند دستان میں لگا تار بڑھتی ہوئی آبادی مُلک کے لیے ایک بہت بڑا ہر کوپ شھا۔ اس برکوپ سے مُکتی ھاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط ارا دیے اورطاقتورسنگھرش کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بات کو مزمد واضح کرنے کے لیے آبادی کے تازہ ترین اعداد دھا کاکھی بڑے ذور دارانداذین ذکرکیا۔ ڈاکٹر رنجنااگروال نے بتایا کہ جب سے وہ اس کر دؤسے
آذاد ہوا تھا ہادی کل آبادی مرف چونتیس کر دؤسھی ہے اووائٹ میں ہمادی آبادی چوراسی کر دؤسھی نے اووائٹ میں ہمادی آبادی بڑھ کر ایک سو کر دؤسھی نے اور ہو ہوگئی ہے اور جب ہمادا ملک اکیسویں صدی میں داخل ہوگا تو یہ آبادی بڑھ کر ایک سو کر دور ہوجائے گی۔ اس ادر اس کے عرف بنیتیں سال بعد بدین ہوئے ہا۔ ہم نی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہمند وستان کی آبادی دوسو کر دو ٹر ہوجائے گی۔ اس نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہمند وستان کی آبادی کا پندرہ فیصد حصد بتا ہے۔ مہم فی صدحصہ آبا ہے۔ اور اس چھوٹے سے حصے میں تمام دنیا کی آبادی کا پندرہ فیصد حصد بتا ہے۔ ہمند وستان کی زمین توایک اپنے کھی اور نہمیں بڑھ سکے گی لیکن ہمادی آبادی کو برز بروز بڑھتی جارہی ہے۔ ہمند واکٹر رنجنااگروال نے بتایا کہ جتی وہ کہ میں بیون کشن ختم ہوگا ہند وستان میں چھر بڑار سے جب خب خب ایک کی مورث وہ ہوتا جارہ کی ہم برگا ہند وستان کی دیوں کے جھونٹر بویں سے جسے دور کو در توں کے کیوں کہ ہم مزیط میں اکتبال جارے کی ہل چل ہو نے لگا۔ یہ احساس کی در می کا مورز کی عورتوں کے بچوم میں ایک عجد یہ طرح کی ہل چل ہو نے لگا۔ یہ احساس کی در می کا میارہ سے تو تھی میں ایک بھی اور نہمیں ایک عجد یہ وہ کے اس کی در موں کے دیوں کے میں ایک عجد یہ وہ کے کہوں کہ میں ایک عجد یہ طرح کی ہل چل ہو نے لگا۔ یہ احساس کی در موں کا مورز کی اور توں کی اور کی مورتوں کے بیوں کہ میں ایک عجد یہ طرح کی ہل چل ہو نے لگا۔ یہ اور سال کی در موں کی ایک کو میں ایک عجد یہ کی ایک کو کی ایک کو ایک کی در موں کی کو کہوں کی ایک کو کی کو کو کی کورٹ کی کو کی کورٹ کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

ڈاکٹر رنجنااگروال نے اپناکلیدی ایڈرلیس ختم کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آج کا سُودج گرین اس صدی کا آخری سُورج گریس ہوگا اسی طرح ہندوستان کی ہر کمحہ بڑھتی ہوئی آ بادی بھی اس صدی کا آخری گرمین ہے۔ اگر ملک کے سورج گوآ بادی کے گرمین سے بچانے کے لیے وا دلیول براق را آ نہ کئے گئے تو اگلے سُورج گرمین تک بہندوستان کے آسمان کو آبادی کا گرمین پوری طرح نِرگل مُحرِکا ہو کا اور ہم طرف اندھیرا بھی اندھیرا نظر آئے گا۔ انسانی ندرگی کے بچاؤ کے سبھی امکا نات خستم ہو چکے ہوں گے۔ بقا کے لیے آخری کو مشسش کی ضرورت تھی۔

جب ڈاکٹر رنجنا اگروال مائیک سے سرنٹ کر آبنی کرسی کی طرف بٹرھی تو ہال تالبوں سے گونج مہاتھا۔سب سے زیادہ زور کی تالیاں اسی طرف سے تھایں جہاں اپنی ایک شناخت لیے یسماندہ طبقے کی عوریس مبٹھی تھیں۔

کچھتقربیں آور ہوئیں اور کھیرسامنین میں سے کچھ لوگوں کو بولنے کے لیے کہا گیا ۔ آخری تقریر کوئل آئندی تھی۔ کوئل آئندی تقریر بی دفتھ تھی۔ اُس نے کہا۔

" میں ڈاکٹر رنجنا اگروال کی تقریبہ سے بچیر متاثر بہوئی بہوں میں بھی اس بات بر زور دیتی ہوں کم میں اور دیتی ہوں کر بڑھتی بھوئی آبادی کا برکوپ ہندوستان کی سلامتی کے لیے اس صدی کا آخری گرمین بہوگا۔ میں اس موقع بر میر پڑگیا کرتی بہول کہ اس مدری کے ختم ہونے نک کسی بچے کو حب نم

نهيس دول گي

تقرريك درميان ميس بركيس راور شرمي سايك في لوك ديا-

" انھی تونوسال بڑے ہیں اس صدی کے ختم ہونے ہے۔ ''

"اس حقیقت کوسامنے آرکھ کریم میں نے اپنی پریکی ای ہے 'کوس آئندنے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور ایک بلکا ساقہ قہد فضامیں لہراگیا۔

ابنی الگ شناخت والے بہوم میں سے ایک تیل سی سانول عورت نے اٹھ کر کہا۔

" نیکن بیفیصله تو بهاد سے ساج میں مرد کرتے ہیں عور توں سے کون ٹیو جھتا ہے "

" بەفىھىلەمىرامردىنېيى كىرىك كامين كىرول گى ي

" اوراگراک کامرد منہیں مانا ؟"

" تومیں اُسے طلاق دیے دوں گی '

یھیے ہوئے اس بے دریکھا اجیت رندھا وا کا ماکھا کیسکنے کے قطروں سے تنزا کور کھا۔ '' اپنا ہے یہ دہنچھ لو'' اس نے مسکرا کراجیت رندھا واکے کان میں سرگوشی کے انداز

سی کہا۔اُن کے پیچھے بنیٹھا ہوا دپوٹر سنس دیا۔ شایداُس نے کوئل آئند کی بات سُن لی تھی۔ اگلے دن کے اُسی اخبار کے بہلے صفحے پڑجس کی کومل آئندربورٹر تھی 'کوئل آئند کی ہی

سے دل ہے اول مراہ کے ایک جاتے ہے۔ اس میں مار پر در کا مول مرد پر در کا مول مرد کا میں ہوں میں ہے۔ تصویر جھپی تھی تصویر کے نینچے سکھا تھا۔ مریم نہ مرحم میں کی اکثہ ''

" اِس مبدی کے آخری گرین کی ساکھشی ۔"

# مالا بارکی شهزادی

ده شاید آخری ڈیلیگٹ تھا ہوکانفرنس ہیں سرگت کے لیے بہنچا تھا۔ کانفرنس کا آتائی دس بہنچا تھا۔ یو نیورسٹی ہیں ہمٹری دس بہنچا تھا۔ یو نیورسٹی ہیں ہمٹری ڈیپ ارٹمنٹ کے ہیڈے نے دیپارٹمنٹ کی بھی اور کیوں کے دے کوئی نہ کوئی ڈیون لگادھی تھی ۔ لڑکیوں کے دعے کوئی نہ کوئی ڈیون لگادھی تھی ۔ لڑکیوں کے مختلف گروپ کی با پن لڑکیوں کی ڈیون اس گیسٹ ہاؤس میں تھہرے والے ڈیل گیٹس کو کانفرنس کے دوران لڑکیوں کی ڈروٹی اس گیسٹ ہاؤس میں تھہرے والے ڈیل گیٹس کو کانفرنس کے دوران سہولیات بہم بہنچانے کی تھی ۔ اس گئیگی جب گیسٹ ہاؤس کے پورپ میں اُدکی تواس فوقت میں ہی گیٹ برموجود تھی۔ میں سے بہن گیسٹ ہاؤس کے پورپ میں اُدکی تواس فوقت میں ہی گیٹ برموجود تھی۔ میں سے بہن گیکی سے اس کا سامان نکاوایا اور گیسٹ ہاؤس کے چوکے دو سرے فوت میں ہی تھی ۔ اس کو کمرہ نمبرسات میں لے جائے جو دو سرے فاور پر تھا۔

" مر اكب كره نمبرسات مين منبري عي إ

اس نے گوئی جواب مزدیا ، عرف مسکرایا ، اور میں اسے دوسرے فلور پر لے جات کے اس سے ساتھ ہوئی .

اس گیسٹ ہاؤس میں جو پہندرہ ڈیلی گیٹ شہرے ہوئے تھے وہ سب کانفن کے پینڈال کی طرف جا چیچے سختے تاکہ جہٹریشن آفس سے کا نفرنس کی فائلیس لے لیس ۔ سیٹرھیاں چڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔

"كانفرنس كا فتتاح كاكيا المم به ؟ "

" سرا دس ہے "

"ببت ہی کم ائم رہ گیاہے ؟

" آب ملدی تنیار ہوجائے ا

« 'اشتے کا کیا اُتظام ہے؟ "

" بریک فاسٹ تو اولڈ ہو*کٹ*ل میں ہے *"* 

" يبان بين ؟ "

" سرا نہیں یا

" یا تو بریک فاسٹ مِس کرنا پڑے گا۔ یا اِن *اگورنشن مدونوں کام نہیں ہو*یا کیں گے:

میں سے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سگاجیسے وہ کھر پریشان ہے۔

" چائے مل سکی ہے ؟ " ہوسٹل سے منگوا نا پڑے گی مسر "

" تو ہمیں گیسٹ ہاؤس کی بجائے ہوسٹل میں ہی کیوں نہیں سفہرادیا ؟"

" سر! كيست اؤس كيرو لوگوں كى دليونى بوسل بى ميں سكادى كئ ہے "

" تُومِيل ويق يور بوسل ؟ "

" اولد ہوسٹل سر"

" مع بی اولد ار ایون ینگ " به جواب دیتے ہوئے وہ مسکرادیا۔

چوکسداریے اس کا سامان کمرے سے اندر رکھ دیا تھا۔

" سامان سیک ہے سر؟ " دہ جداب دینے کی بجائے گھلی کھڑکی سے سامنے کھڑا ہوگیا جہاں سے یونیورٹی

كے سلمنے بيشار اونچ او نيے ادال كدرختوں كا كھنا جنگل تھا اور أس كيدي

دورتك سيلا بواسمندر تها - اوراس كى مدول كوچسونا برا گهرانسلا كاش تها -" اسے بیوٹی فل سائٹ !" اس نے ایک جمرالمباسانس لینے ہوئے بلے کر

ميرى طرف ديچها - مين مسكرادي

" تمبارانام ؟ "

" والل يو به

" وباك إد مأل يُو ؟ "

" اے فلاور منمر"

" اے فریش فلا در فرام مالا بار "

یں اس کے اس ریارک پر بلش کرگئ۔

" بين اب جلدي سے تيار ، وجا دُن "

« پس شر! »

یں کرے سے باہر آگئ اور میرے ساتھ چوکے دار سی آگیا۔

جلنے کیوں میں نے سوچا کہ اُس کے لیے کم سے کم گرم چاتے کی ایک بیالی کا تو انتظام کرنا ہی چاہیے بیرے گردپ کی بھی لڑکیاں کانفرس ہال میں جاچکی تھیں۔ اگر وہ ہائج منٹ دیر سے آتا تو بین بی جاچکی ہوتی ۔ اگر کیسٹ ہاؤس میں کوئی بی نہ ہونا تو بیچارے کو منٹ دیر سے آتا تو بین بی جائے گی ہوتی ۔ اگر کیسٹ ہاؤس میں کوئی بی نہ ہونا تو بیچارے کو کتی پریشان ہوتی وہ کتی دور سے آیا تھا بجنٹری گڑھ سے جو یہاں سے ایک ہزار میل سے بھی زیاوہ دور ہے آیا تھا بجنٹری گڑھ سے جو یہاں سے ایک ہزار میل تو خیراب وہ ذور ہے اور میہاں آسے چائے کی ایک پریالی بھی نہ مل سکتی ہی ۔ نامرشیۃ تو خیراب وہ نہیں کرسے گا ، اتنا وقت ہی کہاں تھا ۔ میں نود ہی ساری لڑکیوں سے این اسی ہوسٹل میں میرا ابنا کمرہ تھا جس میں اب میر سے گروپ کی ساری لڑکیوں سے این ابنا میں میرا ابنا کمرہ تھا جس میں اب میر سے گروپ کی ساری لڑکیوں سے اپنا سامان ڈال کرا سے کبار ٹھا نہ بنا ڈالا تھا ۔ میں نے اپنا کمرہ کھو لا ۔ اس میں سے تواس کی طرف بہی گھڑی دیکھی دس بجے بیں پائے منٹ رہ گئے تھے جب تک میں ہی پہنچوں گی طرف بہی گھڑی دیکھی دس بجے بیں پائے منٹ رہ گئے تھے جب تک میں ہی جوں گی دہ تھے جب تک میں ہی پہنچوں گی دہ تھا دہ جب تک میں ہی جوں گی

میں جب چائے کا مقرواس لیے اس کے کمرے کے سامنے بینچی تو کمرے کا دروازہ بندستما اور گئٹری بین الالٹاک رہا تھا مجھے بجدا فسوس ہوا۔ سگا جیسے اس نے جان ہوجے کم ایسا گیا ہے لیکن اسے گیا معلوم تھا کہ ہیں اس سے لیے اولڈ ہوسٹل سے چلتے لینے كى تى دادىم يرتاك كودى كى تومى تى تى كندى بى تالا برا تقاليكن وواستشايد لگانا جول کیا تھا۔ "الا کھلامی سکے رہاتھا۔ یس نے کُنٹی کھولی اور کمرے کے اندر المنی ۔سامان اس طرح بھوا پڑا تھا جیسے ایم جنسی کے دوران کوئی ریڈ کر گیا ہو ۔ کوئی چر كبيس الموني كبيس بيشيه وكاسامان تهي ان وُهلًا داش بين كي ايك طرف يُراتها بميلا توليد كرسى كے بادد سے ديك رہا تھا يحريم كى تينشى كھلى بڑى تھى - تيكم يا دُورسادى ميري بجمرايرا تها. دير سے اكروقت سے پہلے سى جگ پنجے كى كرشش يس كيا كھ ہوسكا ہے۔ ميں میں سوچتی دمی اور مقرماس کومیر بررک کرکھلی کھڑئی کے سامنے کھڑی ہوگئی جبی مرد نگم ی اواز پرملیالی نغے کی گویخ نضایس مہرائ کانفرنس کا افتتاح ہوچکا تھا بیں سے کرے یں بکھرے ہوئے سامان کو ترتیب سے رکھا سٹید کا سامان دھوکر تو ہے سے پرنجھا اور میلے تولیے کو کرسی کے بازوسے اسٹاکر باسقدوم میں پڑے منگر برڈال دیا اور میس کرے سے با ہرا گئ ۔ کھلا تالا اس طرح گنٹری میں ڈالا اور کا نفرنس ہال کی طرہ جا گئ " اعفريش فلادر فرام مالا بار ا " أس في يحدد يريبل مجه مخاطب كرك كما تعاد یخ سے بعدگیسٹ ہاؤس میں شمبرے بھی ڈیلی گیٹ ادام کرسے لیے باری باری النے کروں میں اسنے لیے۔ میں گیٹ کے ایک طرف ری مین کا ونٹر کے سامنے کوسسی پر بیشی اینے گروپ کی لاکی تاراسے بات کررہی متی کدوہ سائے سے آنا دکھائی ویا ۔اس بار

بھی وہ سب سے اخر میں آیا تھا مجھے لگا جیسے اخر میں آنا اُس کی عادت تھی ۔ وہ كاد شر کے قریب سے گزرا تو میں اور تارا دو ان کھڑی ہوگئیں۔

" بليرسِت دُادُن " أس في مسكراكر كما - إور دومر عفور برجاتي بون ميرهيون

کی طرون پڑھ گیا۔

كانفرنس كے دوسر يسين ميں جانے سے پہلے وہ كا وُنٹر برر كا - مارا أس سم وہاں مہیں متی ہ

" ميرك كمرك اللاكس في كمولاتها ؟"

و مجه معلوم نهیں " سر"

" ميزير بائے كا تقر اكس في دكھاتھا ؟"

" بیں ہے رکھا تھا سر!"

و فيري چيزيوكس في سنهالي تقيل ؟"

" سر و بیں نے سبنھالی تقیں "

« تو تاً لا مجى تمبيس في كهولا بوكا ؟

" نہیں سے اب آپ ہی کھلاچھوڑ گئے تھے "

اس نے بل بھرحیران سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا۔

"اس كامطلب مع يرضي إميرو نبين كرسكتاويرى سيد"

میں نے اپنے بارے میں اُس کے کیے ریارک پرکوئی کیمنٹ دکیا۔

" تمهاری یه یونیورسی توشهرسے بہت دورہے "

ه يس سريا

« يها<u>ن سي</u>شهرما نا تومېت مشكل بوگا<sup>و</sup> ؟

" كبال مانا يا مية أبي سراب ؟"

" كألىك كى اولد يرث ير "

" میں بے جلوں گی "

" کیسے ؟ "

# <del>- 65</del>

" بس سے سے!"

" اور واپس کیسے آئیں گے ؟ "

« بس سے یا میکسے ۔ ایر میکل نیک سرا

" تو پانچ بج ملیں گے "

" او - کے "

ميراجواب سن مرده مسكرايا اور مهرايى فاموشس اذهكتى بهونى سى چال يدى الفرس

ہال کی طرون چلا گیا۔

شام كوجب بم اولد بورث بيني توسورج غروب برسي كوتها .

" واسكود ع كامان يبين ينتدكيا تفاكيا ؟"

و نہیں سے وہ دوسری جگ ہے۔ یہاں سے کوئی بندرہ میل دور ۔اُس جگ کا

نام كايد بي

و الله في سى ، مم وبال نبيس جاسكة ؟ "

ر نو*سها* 

" كانت يُو مسٹاپ دس مر ، مال بُوب اس كا بہم بدلا ہوا تھا۔

" يُو دُاون الله الركاب إن ؟ "

" ناك ايك آل "

اس کے بعد میں ہے اسے سر کہد کرمخاطب کرناچھوڑویا۔

وه میرا با تفتقامے دیر تک ساحل کی رمیث پر فاموش کھڑا برهی ہوئ ابروں سے

تطف اندوز ہوتارہا سمندر میں دُور مجھروں کی کشتیاں نظر آد ہی تیں بھراسے میری

مجھ تصویریں اٹاریں اور بھر خشک ریت پر بیٹے ہوئے اس نے کہا۔ ریت تر میں دری مند ہ

" تم میرے لیے چائے لائی تھیس تو مجھے بلائی کیوں بہیں ؟"

" آب كانفرس بال بين جاجي عق "

" مجھ جانے سے رو کا کیوں نہیں تھا تم نے؟"

ا بيس كيسے روكسكى تى ؟ "

" جيسے مجھے بہاں لائی ہو۔ اس اولا پورٹ کے سامل بڑجہاں کسی زمانے میں

مندوستان ي ارتع كواچانك ايك نيامور الاتفا<sup>ي</sup>

بل بمركو خاموتش ره كر ده بولا ـ

" تم كهال كى ريخ والى مو ؟ "

" تریجورے ایک گاؤں کی جہاں نادیل ادر کا شونٹ کے بڑے گھے کھیت ہیں "

الا وبين أكت بين ماتل يُوك عيول ؟

" ده توسارے الا باریس أگئے جس" میں سکران-

" تم میرے یے مالا بارکی شہزادی، وجو مجھے کالی کٹ کے ساحل پر ڈوجتے سودے کی کروں میں ملی ہے۔ میں تمہیں سلام کرتا ہوں ماٹل اُو اِ

"يكياكهدرهايلات ؟"

دہ کچھ نہیں بولا ۔ بس میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے کر اسے دیر تک سہلا تا رہا ۔ بھرا ندھیرا بوسے لیگا ادر سمندر میں دُور دُور کئے ہوئے چھیروں سے اپنی ابنی تشبیر میں روشنیاں جلالیں ۔

جبہم یہ بی بورٹی کیمیس میں پہنچے تو ڈیلی گیٹ ڈنر کے بیے اولڈ ہوسٹل میں جائے ۔ سقے وہ بھی اولڈ ہوسٹل میں چلا گیا اور میں گیسٹ ہاؤس میں آگئ۔ رات کو کلچرل پروگرام ختم ہوئے بعدجب کوئی بارہ بجے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤ میں لوٹا تو میں کاؤنٹر پر اُس کا انتظار کردہی تھی ۔

" تم البحي تك سوني نهين ؟ "

" كي كا أتظار كرري تني ا "

" جِاوُ ابسوجاوَ - كُكُرُ السُّ

" كُذُنانُكُ! "

دہ دوسرے فادر کی سیرطیاں پڑھ گیا اور میں اولڈ ہوسٹل کے اپنے کرے میں اولڈ ہوسٹل کے اپنے کرے میں اوگئی ۔ تارا نے بھے سے پوچھا کہ میں شام کہاں گئی تقی تو میں نے اُسے سب کھ بتادیا۔ " دیکن وہ تو بہاں صرف دودن کے لیے ہے ! "

"I With the "

" مچھر۔ ؟" " مجمودہ کا ای کٹ سے جلا جائے گا ۔ سیکن میرے دل میں اُس کی یا دوں کے جراغ جلتے ہیں گے سمندروں کے گہرے نیلے یا نیوں میں " ارا بھے بہت دیر تک مجھاتی رہی اور میں بہت دیر تک لینے ذہن کے کواڑوں کو بند کرے کھلی کہ نکھوں سے اُس کی باتیں سنتی رہی ۔

کانفرنس کے بعد یو نیورسٹی میں ایک ہفتہ کی تُجھٹیاں ہوری تقیں ۔ مجھے تارا کے ساتھ اپنے گا وَں جا نا تھا اوروہ کا نفرنس کے بعد کنیا کاری جانا چاہتا تھا اور پھروہاں سے واپس آگر اُس کا چنٹ کی گڑھ جائے کا پر وگرام تھا۔

" تم میرے واپس اسے کک بہاں نہیں اُکوگی ؟ " اُس نے پوچھا تھا۔

" مجھ اینے گاؤں جانا ہے "

" توجاؤ ۔ میں تمہارا دیا ہواکا شونٹ کے نتنے نتنے گلابی بھولوں کا پُکھا اپنے ساتھ لے جَاوَں گا اور تمہارے اُس لوک گیت کی لائیز ماد کر لیا کروں گا جو تم نے کل شام سُنایا تھا۔ کیا لائٹز ختیں وہ ؟ سنا وَگی نہیں مازل پُو؟ "

مس کی بات سن کر میری آنکھوں میں کو نسوا کئے اور میں سے اپنی آنسو معری آنکھوں اور لرزقی کو از سے آسے وہ ملیالی نوک گیت مسئایا جواسے بیدلیسند تھا۔

" مال يُور تم ببت اجهي لاكي بور يس تبيين بيشريادركون كالا

مس فے میرا ماتھ اپنے ہاتھ ہیں لے سیا اور میں پیکوٹ پڑی اور اس کے سینے سے لیکی روی تر ہی -

۔ میں <sub>نارا کے</sub> ساتھ گاؤں نہیں جاؤں گی۔ یہبی ویٹ کروں گی آپ کا یکنیا کماری

سے واپس آئے تک "

اور اس نے میری کیلی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے اور میں مسکرادی۔

اسی شام وه کنیا محاری چلاگیا۔

اُس سے اگلی صبح ہو شل کی سبھی لڑکیاں اپنے اپنے گھرفیلی گئیں۔ تارام بھی لیگئی جومیرے ہی گاؤں کی لڑکی تھی دیکن میں ہنیں گئی۔ میں اس کا انتظار کر بی رہی۔

تَمن روزك بعدوه وابس كيا اور كيسط إوس منع مي محصه الما

" يس آب كا انتظار كرن ربي مون - كاوَن بنيس كُن "

" شکریہ " اُس نے مسکراکر کہا اور میرا ماتھ اپنے ماتھ میں لے کرچوم لیا۔ اُس کے ساتھ کچھ فاری رز تھے جو کنیا کاری ہی سے اُس سے ساتھ کالی کٹ آگئے تھے اُن میں ایک خوبھورت ، بیٹی سی ، مجمورے بالوں والی امریکی لڑکی تھی ۔ جو کپیج ہے بڑی چارمنگ تھی ۔

" شی از دِی پر سس اوف مالا بار " اُس سے میری طرف اشارہ کر کے اس امری لائی سے میراتعارف کرایا۔

" ان کورس ۱ " اُس نے میری طرف بڑے پیادھے مسکراکر دیکھا۔ میں جی مسکراوی ۔ مسکراوی ۔

اور پھروہ ان سب کو گیسٹ ہاؤس میں لے گیا اور دیم تک آن سے باتیں کر "نا رہا۔ میں اسی کے مرے میں جاکر بیٹھ گئ ۔ مقوری دیم کے بعد وہ اپنے کرے میں آیا۔ " یو آر بیٹر ؟ "

" يس " يس ك مسكرات، وي يواب ديا-

م مجھے ان لوگوں کے ساتھ واسکوڈے کا ماکی بینڈنگ بلیس تک جا ناہے۔ دیر میں نوٹوں کا اور پھر شاید کل اہنی کے ساتھ مبنگلور جلا جا دّن گا ؟

وه اتن جِلدی سب بچه کهتا جار با تفا که مین مجه بول بی نه سکی۔

" وال فدلان وو؟" ( WHAT SHOULDI DO? ) " وال فدلان

" گو ہوم ۔ تمہارے لوگ تمہلا انتظار کر رہے ہوں گے یہ اس نے کس سکون سے یہ بات کہہ دی تقی۔

اتنے بیں وہ امریکی چاد منگ لڑکی اُسے آوازیں دیتے ہوئے اسی کے کمرے میں آگئی۔

" جوشى كم ' يُوال ويزدي لے ادرز"

اور اس سے اس سے کندھے پر ہاتھ رکھ گراسے اپنے قریب کرمیا۔ اُسے من کا نام بھی میں سے اب تک نم پوچھا تھا۔ صرف آفس دیکارڈی سے جوش تھا اور جس کا نام بھی میں سے اب تک نم پوچھا تھا۔ صرف آفس دیکارڈی سے

جانا مقا كداس كايه نام مقا اور ده پنجاب يونيوس ينزى كره ميس كام كرا مقا-

" آل رائث مارل يُو!

اس سے میرا گال تی تھیاتے ہوئے کہا اور امریکی لڑکی کا ہاتھ پکڑے کمے سے باہر نكل كيا اور ميم مقدر ي ويرك بعد كيث يركفري الورست بس بين بينيم كراب فاد نرز دوسول

کے ساتھ حیلا گیا۔

کھی تھی سب بچے کتی جلدی سے ہوجا تا ہے اتن جلدی سے کہم جذبات کا تاثر بھی پوری طرح قبول نہیں کر پاتے ۔ بس می کھ ہوا تھامیرے ساتھ بھی ۔ میں بونہی لمُحُمُ اُس کے کرے یں بیٹی رہی ۔ بیمر کمرہ بند کیا ۔ تالے کی جانی کا وسر کی درازیس رکھی جاں پھلے پانچ داؤں سے رکھتی آئی تھی اور مجر اولٹر پورٹ کے ساحل برآگئ-

چاردد: بہلے اسی ساعل پر اُسے ساتھ ہے کر آن بھی۔ اس ساعل کی ریت پرم دونوں ديريك بيٹے بائيس كرتے رہے سے يہيں جھے اس نے كرالا كے كاؤں كى ايك محولى سی را گیسے مالا بار کی شہرادی سا ڈالا سھا میہیں اس نے میری تصویری اتاری تھیں۔ مہیں میں ہے اس کے لیے سیپیاں ٹی تھیں۔ مہیں کھڑے ہو کر اس نے سورج کو سمند اور آسان کی مدوں میں کھلتے دیکھا تھا ۔ یہیں مجھے دن نے اپنی تنتیوں میں مرهم می دوننیاں جلاكر بارااستقبال كيا نفاء سورح اب بي اس طرح بيكل كرسمندر كا حصرين كياسي اندهرا دھیرے دھیرے امروں کے پانیوں میں گفل رہا ہے اور دور دُورتک می موکن سی یس مرهمسی روشنهیاں ایک ایک کرے جلنے سطی ہیں - وہ اینے فاری رودستوں کوواسکودے گاماکی لینڈنگ بلیس و کھا چکے سے بعد اسھیں ادھر اُدھر کہیں تھما دہا ہوگا ادریس بہاں باتوں اور توابوں کے اُس تاج کو اتار کر ہروں کے حوالے کردہی ہوں جواس سے مجھے چاردن سلےساحل کی اس ریت پر بہنایا تھا اور س کے جادد کے زیرا ٹر میں اپنے آب کو مالا بارکی شہرادی مجھ بلیٹی تھی۔ باتوں اور خوالوں کے تاج بیں شنکے ہوئے میمولوں كى ينتهر يا برون ميں بجھر مى يى اور مالا باركى شهرادى پالكم گاتوں كى ايك معمولى مى دیمان الرکی کے روب میں اپنے گھرے دروازے پر کھڑی نادبل کی انکرای کے بنے

ہوئے کرورسے کواڑ ہر دھیرے دھیرے دستک دے رہی ہے ' اور گھرکے اندر
ایک مدھم ساچراغ بل رہاہے ۔ دیسا ہی ایک چراغ جو دور ہروں پرجبوستے ہوئے۔
کسی مجھیرے کی کشتی میں بل رہاہے جو جارون پہلے میرے دل کے آنگن میں بھی جلائقا۔
ہوا اچانگ تیز ہوگئ ہے ۔ اندھیرا گہرا ہونے لگلے اور کشتیوں میں جلتے ہوئے چراغ ہوا کی لہروں میں جھوے لگے ہیں اور میں سوچ دہی ہوں کہ جولوگ بہلی ہی ملاقات
میں کسی کوچا ہے لگتے ہیں وہ کتنے نا قابل اعتبار ہوتے ہیں ۔

### ہاری مطبوعات

| واجد محری                                                        | سنهری آنچی<br>د فریق                                                        | ناول وافسانے                               |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| سيدمحرجعفري - ١٥٠                                                | شوخی تخریر<br>سسن زار بمنتخب فارسی                                          | قرة العين حيدر - ١٠٥٠                      | گردش رنگ جین                      |
| ضيارا هم بدايون                                                  | اشعار مع ترجمه                                                              | سریندربرکاش -ره،                           | بازگونیَّ                         |
| - ميارا هم بدايون                                                | صلاح الدین پرویز کے                                                         | قرق العین حیدر -ره                         | آگ کادریا                         |
| صلاح الدين پرويز - ۱۰۰۰                                          | خطوط                                                                        | ہر حرین چاولہ (ناروے) ۔ ۱۰۰                | اتے جاتے توسموں کا بچ             |
| فيض احرفيفت - ۵۰۰                                                | نسخر ہائے وفا                                                               |                                            | ناروے کے بہترین افسانے            |
| مة جم بيدا پخت                                                   | سليكڻ د يوشس آف                                                             | قرة العين حيدر - ١٥٠/                      | چاندن بیگم                        |
|                                                                  | براج كومل ، نظريزي اردو ،                                                   | صفيه صديقي الندن عام ١٥٠                   | پہلی نسل کا گناہ                  |
| شفق سوپوری - ر.۵                                                 | دلِ خاک بسر                                                                 | ہرچرن چاوله(ناروے) -ر۵،                    | ابم                               |
| باقزفوی دلندن) -ر.۵                                              | تازه بوا                                                                    | پوکیش کمار - ۷۰٫۰                          | ٹو کمنے بھیرتے لوگ                |
| افتخارعار <mark>ت ا</mark> لندن - ۱۹۰۶                           | مېردونيم                                                                    | پوکیش کمار - روبو                          | بے نام قائل                       |
| واجد سحری - مره س                                                | غالب کې رېگذر                                                               | د                                          | وہی قتل بھی کرے ہے                |
| عاشور کاهمی اسندن ، ۱۹۰۶<br>فرید پرتن<br>رنانقه منوت سرست ، ۱۹۰۷ | صراطِمنزل<br>آب نیساں<br>نغرہ بات معرور                                     | حیدرمهدی رضوی -ره،<br>جوگندریال -رب        | (لندن)<br>خواب رو                 |
| شامین -ره،                                                       | تغمرً حیات دهرمند                                                           | کشمیری لال ذاکر ۱۲۵۰                       | میراشهرادهوراسا                   |
|                                                                  | بےنشان                                                                      | کشمیری لال ذاکر ۲۵۰۰                       | آدهیچاندی رات                     |
| یات                                                              | السال                                                                       | انتظار شین -۹۰٫۰<br>حیات الشرانصاری - ۹۰٫۰ | آخریآدمی<br>طھکاینہ               |
| عزیزا مرجیل جالی - ۱۲۵٫                                          | سند وپاک میں                                                                | عاشور کاظمی (لندن) ۱۵۰٫                    | فسان کہیں جے                      |
|                                                                  | اسلامی جدیدیت                                                               | قیقر کمین (لندن) - ۲۰۰                     | پروشلم پروشلم                     |
| عزیزاتهرجیل جایی -ره،                                            | مندویاک میں                                                                 | نظاررانی -۷۰٫۰                             | سنهری پی جبرهر                    |
|                                                                  | مندویاک میں                                                                 | ساجده زیدی -۷۰٫۰                           | موج هواپیچاپ                      |
|                                                                  | اسلام کلچر                                                                  | غفرند                                      | کرن                               |
| عبدالاصديثم                                                      | ر برکامل صلی اندعلیه وسم<br>بر برکامل صلی اندعلیه وسم<br>بخریا سلام بی کیول | غضنغر<br>ا<br>العلم الاتاري                | کینیکی<br>سرسیدا حمرخان بنجاب میر |
| سنوره نوری فلیق سیدورد                                           | معتراعظ<br>معتراطل<br>میرة النبی،                                           | ر سیدمحداقبال علی ۱۵۰۰<br>عرکی             | رسفرنامهٔ<br>شا                   |
| سيدم مصطفى صائرك - ١٠٠٠                                          | نيرنو .ن)<br>غالب اور تصنوف                                                 | جشيدمسرور الروع، مرود                      | شاخ منظر                          |

#### **Educational Publishing House**

3108, Gali Azeezuddeen Vakeel, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-110 006 (India)
Phones: 526162, 7774965